

# باطنی بیاربول کی معلومات



- خود پیندی کے کہتے ہیں؟ 36 برگمانی کے حرام ہونے کی دوا صورتیں 143
- حد کے چودہ علاج 50 تگبر کے آٹھ اسباب وعلاج 279
- مُدَاهِنَت كے كُتِ بِين؟ 107 شَمَاتَت كے كُتِ بِين؟



پیشش: مجلس المدینة العلمیة (شعبه بیاناتِ دعوتِ اسلامی) باطني بياريوں كى تعريفات، أسباب وعِلاج وريكر مفيد مَعلُومَات بِرَبْنِي ايك رَنْهُمَا كتاب

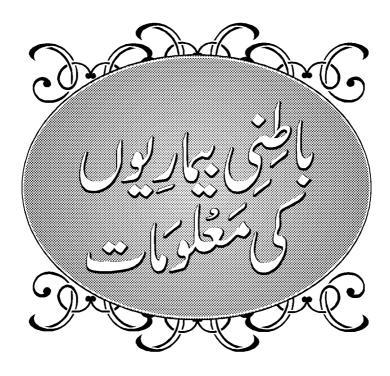

پیش کش

مجلس الهدينة العلهية (وعوت اسلامى)

شعبة بيانات وعوت اسلامي

ناشر

مكتبة المدينه باب المدينه كراچي





٠ ۊۘڠڵ۬ؽٳ۬ڮٙۊؘٲڞڂؠؚػؘؾٲڂؠؚؽ۫ڹٵڵؙؗؗ۠؞

اَلصَّلُوةُ وَالشَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

نام كتاب : باطنی بيار يون كي معلومات

پیش کش : مجلس المدینة انعلمیة (شعبهٔ بیاناتِ دعوتِ اسلامی)

سن طباعت : شَعْبَانُ الْمُعْظُّم ١٣٣٥ البجرى بمطابق جُون ١٠١٣ء

تعداد :

ناشر : مكتبةالمدينه باب المدينه (كراچى)

#### تصديق نامه

عوال نمبرز ..... <u>196</u>

تاريخ م شعبان المعظم ١٣٣٥ م

اَلَحَمَٰذُ لَلَهُ رَبِ الْعَلْمِينَ والصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَي سَيَّةِ الْمُرْسِلِينَ وَعَلَى الهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمَعِينَ الصَّدَيِّقُ كَي جَاكِمَ لِللَّهِ عِلَى سَتَكَرَّمَاتِ

#### بإطنى بيماريون كي معلومات

(مطوعه: مستحصة المعلمينة ) رجيكس تعييش كتب ورسائل في جانب سيطر ثاني في كوشش كي تن هي جينس في است مطالب ومفاتهم كم اعتبار سنة مقدورهم ملاحظ كرنيا ب البنته كم يوزنگ يأ كمارت كي للطيول كاذم يجنس پرييس.

مجلس تفتیش کتب درسائل (وعوت اسلامی) 03-06-2014



Email: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net





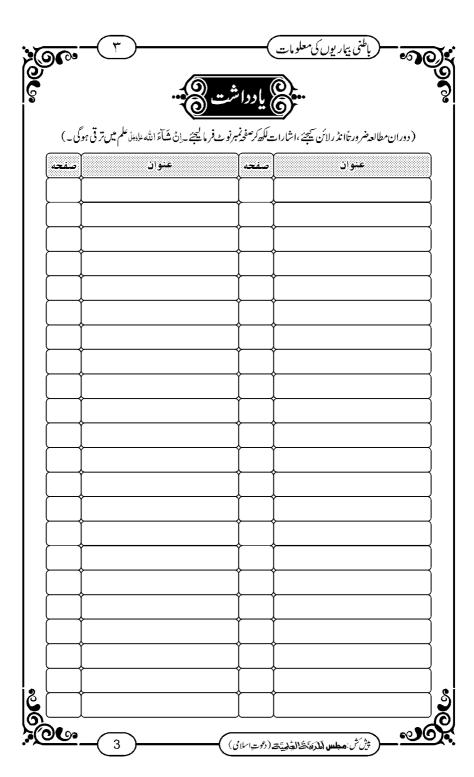

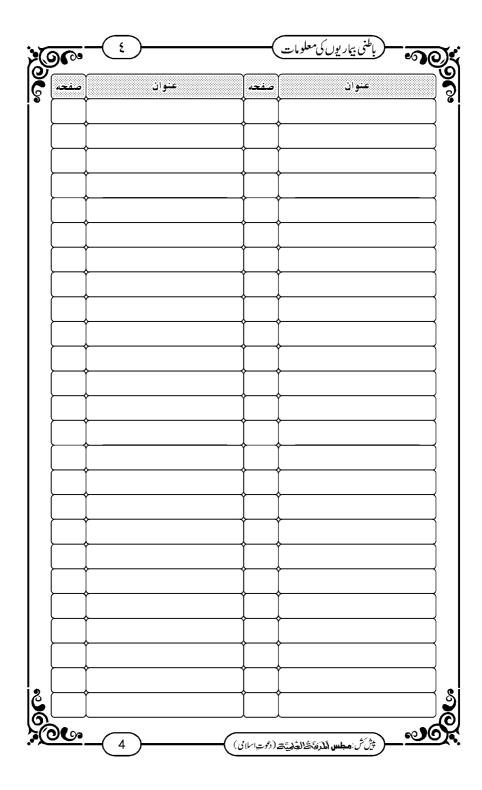

یاطنی بیار بوں کیمعلومات

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ٱمَّا بَعْدُ فَاَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

# و می گذا ہوں سے بچایا رہ ا ! ''کے بندرہ مُرُووف کی نسبت سے اس ارک کتاب کوربڑھ صنے گی ''15 منتظمیٰ''

فرمانِ مصطفل صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم: نِيَّةُ الْمُؤُ مِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه مسلمان كى ميت اس عَمل سے بہتر ہے۔ (معجم عبر، معی بنقیس ج۲، ص۱۸۵ مدید: ۵۹۴۲)

﴿ ١ ﴾ بغیرا چھی میّت کے سی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ **دومَدَ نی پھول ﷺ ﴿ ٢** ﴾ جتنی الچھی میّتیں زیادہ ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

باطنی بیاریوں کی معلومات

# و إجمالي فهرست هي.

Ç

| صفحه | موضوع                                           | صفحه | موضوع                                       |
|------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 179  | (23)غفلت ،تعریف،تنبیه                           | 7    | المدينة العلمية كاتعارف                     |
| 183  | (24)قسوت يعنى دل كى شخق ،تعريف،اسباب وعلاج      | 9    | باطنی گناہوں کی تباہ کاریاں                 |
| 190  | (25)طع ،تعریف،تنبیه                             | 17   | 47 باطنی مہلکات کی تعریفات                  |
| 193  | (26) تملق (چاپلوس) ،تعریف،اسباب وعلاج           | 27   | (1)ریا کاری لیعنی دکھاوا،تعریف،اسباب وعلاج  |
| 199  | (27)اعتادِ خلق، تعریف، اسباب وعلاج              | 36   | (2) عجب بیعنی خود پسندی ،تعریف ،اسباب وعلاج |
| 202  | (28)نسيانِ خالق، تعريف، اسباب وعلاج             | 43   | (3) حسد، تعريف، اسباب وعلاج                 |
| 209  | (29)نسيانِ موت، تعريف، اسباب وعلاج              | 53   | (4) بغض وكيينه، تعريف، اسباب وعلاج          |
| 213  | (30) جراكت على الله ، تعريف ، اسباب وعلاج       | 57   | (5) حب مدح ، تعريف ، اسباب وعلاج            |
| 219  | (31) نفاق ،تعریف،اسباب وعلاج                    | 62   | (6) حب جاه ،تعریف ،اسباب وعلاج              |
| 224  | (32) اتباع شيطان ،تعريف،اسباب وعلاج             | 71   | (7) محبت د نیا،تعریف،اسباب وعلاج            |
| 231  | (33) بندگی نفس، تعریف، اسباب وعلاج              | 85   | (8)طلب شهرت، تعریف، اسباب وعلاج             |
| 237  | (34)رغبت بطالت ،تعريف،اسباب وعلاج               | 92   | (9) تعظیم امراء، تعریف، اسباب وعلاح         |
| 243  | (35) كراهت عمل ، تعريف ، اسباب وعلاج            | 97   | (10) تحقير مساكين ،تعريف،اسباب وعلاج        |
| 248  | (36) قلت خشيت ،تعريف،اسباب وعلاج                | 101  | (11)اتباع شهوات، تعريف، اسباب وعلاج         |
| 256  | (37) جزع ،تعریف، اسباب وعلاج                    | 107  | (12) مداهنت ،تعریف،اسباب وعلاج              |
| 260  | (38)عدم خشوع، تعریف، اسباب وعلاج                | 112  | (13) كفران نعم، تعريف، اسباب وعلاج          |
| 264  | (39)غضب للنفس ،تعريف،اسباب وعلاج                | 116  | (14) حرص ،تعریف،اسباب وعلاج                 |
| 271  | (40) تَسَاهُلُ فِي الله ،تعريف، اسباب وعلاج     | 128  | (15) بخل، تعريف، اسباب وعلاج                |
| 275  | (41) تكبر،تعريف،اسباب وعلاج                     | 133  | (16) طول امل ،تعریف،اسباب وعلاج             |
| 284  | (42) بدشگونی، تعریف،اسباب وعلاج                 | 140  | (17) سوءِ ظن (بدگمانی) تعریف، اسباب وعلاج   |
| 293  | (43) ثناتت، تعريف، اسباب وعلاج                  | 153  | (18) عنادحق ،تعريف،اسباب وعلاج              |
| 301  | (44)اسراف،تعریف،اسباب وعلاح                     | 157  | (19)اصرار باطل،تعریف،اسباب وعلاج            |
| 312  | (45)غم د نیا،تعریف،اسباب وعلاج                  | 163  | (20) مکروفریب،تعریف،اسباب وعلاج             |
| 318  | (46) تجسس،تعریف،اسباب وعلاج                     | 170  | (21)غدر،تعریف،اسباب وعلاج                   |
| 327  | (47) (رحمت الهي سے ) مايوسي ،تعريف، اسباب وعلاج | 175  | (22)خيانت،تعريف،اسباب وعلاج                 |

K..K.K.K.K.K.K

ٱلْحَمْدُ يَلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَا مُرعَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ الْحَمْدِ النَّرِ المُرْسَلِينَ السَّامِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيمُ مِسْمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيمُ

# والمدينة العلمية

از: بانی دعوت اسلامی، عاشق اعلی حضرت، شیخ طریقت، امیرِ املسنّت حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد الیاس عطّار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَدَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهِ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى المُحَمِدُ لِللهِ عَلَى المُحَمِدُ لِللهِ عَلَى المُحَمِدُ لِللهِ عَلَى المُحْمِدِ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ عَلَى اللهِ وَعَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(1) شعبه كتُبِ اعلى حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَلَيْه (2) شعبه ورسى كتُب

(3) شعبه اصلاحی کُتُب (4) شعبه تراجم کتب

(5) شعبة كُرُبُ (6) شعبة نخر يَّ

"المدينة العلمية"ك اولين ترجيح سركار إعلى حضرت إمام أبلسنت عظيم ع

يُشَ شَ : مطس أَلَارَ فِينَدُ العِلْمِينَة (وقوت اسلامي)

البُرُكت، عظیمُ المرتبَت، پروانہ مُعِ رِسالت، مُحِبِّدِ دِدِین و مِلَّت، حامی سنّت، ماحی و البُرُکت، عظیمُ المرتبَت، پر طریقت، باعِثِ خَیْر و بُرُکت، حضرتِ عَلاَّ مه موللینا الحاح الحافِظ القاری شاہ إمام أحمد رَضا خان عَلَيْهِ دَحمَةُ الدَّهٰ اللَّهٰ القاری شاہ إمام أحمد رَضا خان عَلَيْهِ دَحمَةُ الدَّهٰ اللَّهٰ الله علی بیش کرنا ہے۔ تمام حاضر کے نقاضوں کے مطابق حتّی الْوَسع سَہُل اُسلُوب میں بیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس عَلَی ، خقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور خورجی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو جھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو جھی اس کی طرف سے شائع ہونے والی گئب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو جھی ایس کی حرف سے شائع ہونے والی گئب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو جھی اِس کی حرف سے شائع ہونے والی گئت کا خود بھی مطالعہ فرمائیں ۔

الله عندة العلمية "كودن كاتمام مجالس بَشُمُول" المدينة العلمية "كودن گردن وروت الله عندة العلمية "كودن كرون يور إخلاص كيار مهوين اور رات بار مهوين تقى عطافر مائه اور بمارے برعمل خير كوزيور إخلاص كي جملائي كاسبب بنائے بمين زير گنبد خضراشهادت، جنّت البقيع مين مدفن اور جنّت الفردوس مين جگه نصيب فرمائے۔

آمِينُ بِجَاعِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



رمضان المبارك ۴۵ ۱۴ ه

ٱلْحَمْدُ بِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ عِلْمَ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

# 

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ہم میں سے ہرایک کواس دنیا میں اینے اپنے جھے کی زندگی گز ارکر جہانِ آ خِرت کے سفر پر روانہ ہوجانا ہے۔اس سفر کے دوران ہمیں قبرو حشر اور پُل صِر اط کے نازُ ک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا،اس کے بعد جنت یا دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔اس دنیامیں کی جانے والی نیکیاں دارآ خرت کی آبادی جبکہ گناہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔جس طرح کچھ نکیاں ظاہری ہوتی ہیں جیسے نماز اور کچھ باطنی مثلاً إخلاص ۔ اسی طرح بعض گناہ بھی ظاہری ہوتے ہیں جیسے قبل اور بعض باطنی جیسے مکبُّر ۔ اس پُرفِئن دور میں او التو التا ہوں سے بیخ کا ذہن بہت ہی کم ہے اور جوخوش نصیب اسلامی بھائی گناہوں کے عِلاج کی کوششیں کرتے بھی ہیں تو ان کی زیادہ تَر توجُّہ ظاہری گناہوں سے بیخے پر ہوتی ہے۔ایسے میں باطنی گناہوں کا عِلاج نہیں ہویا تا حالانکه به ظاہری گناموں کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ایک باطِنی گناہ بے شارظا ہری گنا ہوں کا سبب بن سکتا ہے۔مثلاً قتل،ظلم ،غیبت ، پُغلی ،عیب دَری جیسے گنا ہوں کے پیچھے کینے اور کینے کے پیچھے غصے کا ہاتھ ہوناممکن ہے۔ چنانچہ اگر باطِیٰ گناہوں کانسلّی بَحْش عِلاج کرلیا جائے تو بہت سے ظاہری گناہوں سے بجناان 💆 شَاءَ الله عَزْمَهٰل بِحدآ سان ہوجائے گا۔

حُجَّةُ الْإِسْلام حضرت سيّدُنا امام محمد غزالي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَّةِ بين: ﴿

'' ظاہری اَعمال کا باطنی اُوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلَّق ہے۔ اگر باطن خراب ہوتو ظاہری اُعمال بھی خراب ہوں گے اور اگر باطن حَسَد، رِیا اور تکبُّر وغیرہ عُیُوب سے یاک ہوتو ظاہری اعمال بھی وُ رُست ہوتے ہیں۔ ' (منهاج العابدین، ص ١٣ ملخصًا) باطنی گناہوں کا تعلق عموماً ول کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا دل کی اِصلاح بہت ضروری ہے۔ ا مام مُحدَغز الى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى ايك اور مقام ير فرمات بين: ' دجس كي حفاظت اور نگہداشت بہت ضروری ہے وہ دل ہے کیونکہ بیتمام جسم کی اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرتیرا دل خراب ہوجائے تو تمام اعضاء خراب ہوجائیں گے اورا گرتواس کی اصلاح کرلے تو ہاقی سب اعضاء کی اصلاح خود بخو د ہوجائے گی۔ کیونکہ ول درخت کے تنے کی مانند ہے اور باتی اعضاء شاخوں کی طرح ، اور شاخوں کی اصلاح یا خرابی درخت کے تینے یر موقوف ہے۔ تو اگر تیری آئکھ، زبان، پیٹ وغیرہ درست ہوں تو اس کا مطلب ریہ ہے کہ تیرا دل درست اور اصلاح یافتہ ہے اور اگر بیتمام اعضاء گناہوں کی طرف راغب ہوں توسمجھ لے کہ تیرا دل خراب ہے۔ پھر تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ دل کا فساد اورسکین ہے۔اس لیے اصلاح قلب کی طرف پوری توجہ دے تا کہ تمام اعضاء کی اصلاح ہوجائے اور تو روحانی راحت محسوس کرے۔ پھر قلب کی إصلاح نہایت مشکل اور دشوار ہے کیونکہ اس کی خرابی خط**رات و مَساوِس** پر بَنْنِ ہے جن کا پیدا

💆 ہونا بندے کےاختیار میں نہیں۔اس لیےاس کی اصلاح میں پوری ہوشیاری ، بیداری 🗳

-اللائفة شالعنامة (وعوت اسلامي)

**O**Co

زیاده اہتمام کرتے ہیں۔'' (منہاج العابدین،ص ۱۶۴)

عیرہ میرہ میں ہما تھو! ہراسلامی بھائی پرظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کے علاج پر بھی بھر پورتو جُہ دینالازم ہے تاکہ ہم اپنے دار آ خرت کوان کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ باطنی گناہوں کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ چنا نچہ اعلی حضرت، عَظِیمُ البَرکَت، مُجَرِّدِودِین ولِلَّت، پَروانهُ شَمع رِسَالَت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ دَحمَةُ الرَّحُلُن ' فقاوی رضویہ' جلد ۲۳، صفحہ ۱۲۳ پرارشادفر ماتے ہیں: محسل خان عَلَیْهِ دَحمَةُ الرَّحُلُن ' فقاوی رضویہ' جلد ۲۳، صفحہ ۱۲۳ پرارشادفر ماتے ہیں: محصر خان باطنی مَمنوعات مَشَلاً) تکبر وریا وعجب (یعنی غرور) وحسد وغیر ہااوران کے مُعَالَجَات (یعنی علاج) کہ ان کا علم بھی ہرمسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔'

باطنی گناہوں کے علم کی اِسی اہمیت وضرورت کے پیشِ نظر ایک بارشخ طریقت،
امیر اہلسنت، بانی وعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قاوری
رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه نِ مُجلس المحدینة العلمیة کے سامنے اس خواہش
کااظہار فرمایا کہ باطنی مُہُلِگات پرایک ایسی کتاب مُرَثَّب کی جائے جس میں حَتَّی المَقْدُور
ہرایک کی تعریف، آیتِ مبارکہ، حدیثِ پاک، حکم اور حکایت ہو۔ جس سے اسلامی
جمرایک کی تعریف، آیتِ مبارکہ، حدیثِ پاک، حکم اور حکایت ہو۔ جس سے اسلامی
جمرایک کی تعریف، آیتِ مبارکہ، حدیثِ پاک، حکم اور حکایت ہو۔ جس سے اسلامی کھائی واسلامی بہنیں اِسْتِفَادَہ کرسکیں۔ نیز آی دَامَتْ بِرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه نے چندمُہُلِگات پر ج

ابتدائی کام کر کے اس کا آغاز فرما یا اور پھراس کی تخیل کے لیے جلس المدینة العلمیة کے ابتدائی کام کر کے اس کا آغاز فرما یا اور پھراس کی تخیل کے شعبۂ بیانات وعوت اسلامی کے سپر دکر دیا۔ اَلْحَنْدُ لِلله عَوْدَ فَلَا المدینة العلمیة کے شعبۂ بیانات وعوت اسلامی کے تحت اس عظیم کام کوآ گے بڑھا یا گیا اور کم وہیش تین ماہ کے قلیل عرصے میں سنتالیس 47 مُنْلِ گات پر مشتمل یہ کتاب بر مُنْلِ گات پر مشتمل یہ کتاب بر منام دیا میں ابوفر از محمد اعجاز عطاری المدنی اور ناصر جمال عطاری المدنی سَلَّتُهُ الله اُلْفَنِی نے کام کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ کام کی تفصیل کچھ ایوں ہے:

(1) .....اس كتاب مين فقط اعلى حضرت، مولا نا شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ دَحَهُ الوَّصُن كَ فَاوَى مِن سَلِ مِن فقط اعلى حضرت، مولا نا شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ دَحَهُ الوَّصُن كَ فقا وى رضويه شريف مين وكركرده چاليس 40 اور عَادِف بِاللَّه حضرت على علامه عبد الغنى نا بلسى عَلَيْهِ دَحِهُ اللهِ الْقَدِى وحُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سيِّدُ نا امام محمد خزالى عليه دَحِهُ اللهِ الْوَالِي كَ وَكركرده كم وبيش سات 7 إضا في باطنى مُهْلِكات سميت كل سنتاليس 47 باطنى مُهْلِكات سميت كل سنتاليس 47 باطنى مُهْلِكات اوران كِمُتَعَلَّقاً ت كوبى وَكركيا كيا ہے۔

- (2)....مشکل تعریفات سے اِخْتِر از کرتے ہوئے مشہور اور عام فئم تعریفات پر ہی اِکتِفاء کیا گیا ہے۔ البتہ بعض جگہ ضرور قالیک سے زائد تعریفات کو یکجا کر کے بھی بیان کیا گیا ہے۔
- (3).....تعریفات کو بھی حتی المقدور باحوالہ ذکر کیا گیا ہے۔البتہ جہاں کوئی
  - کے تعریف باحوالہ دستیاب نہ ہوسکی وہاں اس مُہْلِک کی عام فہم تعریف کردی گئی ہے۔

باطنی بیار یوں کی معلومات

(4) .....بسااوقات کسی چیز کی تعریف میں اُس کی ایک مخصوص قسم یا چنداً قسام کا گا ذکر ہوتا ہے لیکن ہم نے تعریف کا فقط وہی پہلو ذکر کیا ہے جس کا تعلق مُہلِ گات کے ساتھ ہے۔

- (5)....بعض جَلَّهُ مُهْلِک کی مختلف اُ قسام یا مخصوص صورتوں کو بھی علیحدہ سے مختصراً واضح کیا گیاہے۔
- (6) .....اکثر مُبُلِگات کے تحت قرآنی آیت کوبھی ذکر کیا گیا ہے، چونکہ مُبُلِگات سے متعلق ایسی آیات بہت کم ہیں جن میں فقط ہلاکت خیزیوں کا ہی بیان ہو، اِس لیے اُس مُبُلِک سے متعلق جو بھی آیت دستیاب ہوئی اسے ذکر کردیا گیا ہے۔ البتہ اِس اُس مُبُلِک سے متعلق جو بھی آیت دستیاب ہوئی اسے ذکر کردیا گیا ہے۔ البتہ اِس بات کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ اُس میں ہلاکت ہی کے پہلوکا ذکر ہو بلکہ اُس آیت میں متعلق مُبُلِک سے متعلق کسی بھی پہلو (جیسے فقط مُبُلِک کا ذکر ، کفار سے تعلق مُخصوص قسم، متعلق مُبُلِک سے متعلق کسی بہلو (جیسے فقط مُبُلِک کا ذکر ، کفار سے تعلق مُخصوص قسم، کا ذکر مُلاکت کا ذکر ، وُنیوی انجام ، اُخروی انجام ، فسق اعتقادی فسق ملی یا بچنے کا حکم وغیرہ ) کا ذکر تھاوہ آیت بھی اُس مُبُلِک کے تحت ذکر کر دی گئی ہے۔
- (7)....بعض جگه کسی مُهْلِک کی دومختلف اقسام سے متعلقہ دودوآیات کو بھی ذکر کیا گیاہے۔
- (8) ....قرآنِ پاک کی تمام آیات کوقر آنی رسم الخط میں لکھنے کے ساتھ ساتھ اُن کا کمل حوالہ بھی دیا گیا ہے نیز المدینة العلمیة کے اُسلوب کے تحت آیات

مباركه كاتر جمةً في الْمُقَدُّور فقط (و كنز الايمان "سے ہى ليا گياہے۔

يُشَ شَ : مطس أَلَارَ فِينَدُ العِلْمِينَة (وقوت اسلامي)

<u>എത്</u>

9).....آیاتِ مبارکہ کی جہاں تغییر کی حاجت تھی وہاں ضرور تا تغییر بھی دے **9** 

دی گئی ہے تا کہ پڑھنے والوں کو اُس آیت کا شانِ نُزُول مُخصوص عَمَم ،متعلقہ مُہُلِک کی اقسام وغیرہ دیگر باتیں بھی معلوم ہوجائیں۔

(11).....تمام أحاديث كى تخريج ليني كمل حواله بھى ذكر كرديا گياہـ

(12) ......خاری میں اردوعر بی کتب میں اِمتیاز کے لیے اُردو کتب کا فونٹ ''نوری نستعلق' اورعر بی یادیگر زبانوں کی کتب کا فونٹ ''اکبر' رکھا گیاہے، یوں ایک ہی کتاب کے دومختلف نسخوں میں بھی اِمتیاز کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً احیاء العلوم کی تخری گاگر یوں ہو''احیاء العلوم ، جسم مطبوعہ مکتبۃ یوں ہو''احیاء العلوم ، جسم مطبوعہ مکتبۃ المدینہ' ہوگی اورا گریخ ہی یوں ہو' احیاء العلوم ، جسم مادعر بی نسخہ المدینہ' ہوگی اورا گریخ ہی کیوں ہو' احیاء العلوم ، جسم ہوا ، '' تواس سے مرادعر بی نسخہ ہوگا۔ و عَلَی ھٰذَا الْقِیَاسُ (یعنی اسی طرح دیگر کتب کو بھی دیکھ لیجئے۔)

(13)....بعض اَحادیث کے تحت ضرور تاً مُسْتَنَدَ کُتُب شُرُ وحِ حدیث سے 🖔

•၈စု

#### ہے۔ چ شرح بھی ذکر کردی گئی ہے۔

(14) ..... ہر مُہُلِک کا مکمل حکم شری کتب مُعَتَکد ہ میں ملنا بہت دشوار ہے، لہذا جن مُہُلِکات کا حکم شری با آسانی مل گیااسے باحوالہ ذکر کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر مُہُلِکات کے حوالے سے تنبیبی کلام ڈال دیا گیا ہے۔ نیز جس مُہُلِک کی چندا قسام اور اُن کے مختلف اَحکام شھے وہاں اُن اَحکام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

- (15)....بعض مُهُلِكات كى علامات كوجھى بيان كيا گياہے۔
- (16).....اكثر مُهُلِكات كِ مُختلف اسباب اور أن كے علاج بھى تفصيلاً بيان كيے گئے ہیں۔
- (17).....تمام مُہْلِگات کے تحت مُہُلِک سے متعلقہ کم از کم ایک حکایت بھی بیان کی گئی ہے۔
- (18) .....بعض مُهْلِگات ہے متعلق اُن کی اقسام ، مختلف صور تیں ، مذمت یا کسی مجھی خاص حوالے سے کوئی اہم مواد دستیاب ہواتو اسے بھی ضرور تا ذکر کر دیا گیا ہے۔
  (19) .....بعض مُهْلِگات کی حکایت یا اسباب وعلاج کے تحت ضرور تا تر غیبات و تربیبات بھی ذکر کی گئیں ہیں۔
- (20).....کتاب میں موجود سنتالیس 47 مُہُلِگات کی تعریفات اصل کتاب سے پہلے ایک ساتھ اکٹھی بھی دے دی گئ ہیں تا کہ یا دکرنے میں آسانی ہو۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اِن تمام کوششوں کے باوجوداس کتاب میں جو بھی خوبیاں 🝣

<u>എ</u>

ہیں وہ یقیناً اللّٰه عَذَبَهٔ کے فضل وکرم ، اس کے پیار ہے حبیب ، حبیب لبیب ، ہم گناہ گا گاروں کے طبیب مَنْ الله عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی عطاء صحابہ کرام عَدَیْهِ مُ الدِّفْوَان ، اہل بیت عظام ، اولیائے کرام رَحِبَهُ مُ اللهُ السَّلَام کی عنایتوں اور امیر اہلسنت مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قا در کی رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه کی شفقتوں کا نتیجہ ہیں اور بتقاضائے بشریت جو بھی خامیاں ہوں ان میں ہماری کوتا ہ فہی کوخل ہے۔

آمِینُ بِجَالِالنَّبِیِّ الْاَمِینُ صَلَّاللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِدِوَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِدِوَسَلَّم الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِدِوَسَلَّم الله و الله

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

#### (1)ريا كارى كى تعريف:

''ریاء''کے لغوی معن' 'دکھاوے'' کے ہیں۔''اللّٰہ عَزْدَاً کی برضا کےعلاوہ کسی اور اِرادے سےعمادت کرنار ما کاری ، کہلاتا ہے۔'' گویا عبادت ہے بہ غُرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تا کہ وہ ان لوگوں ہے مال بٹور ہے (نیکی کی وعوت ،ص۲۲) یالوگ اس کی تعریف کریس ماایسے نبک آ دَ می مجھیں بااسے عزّت وغیر و دیں۔

#### (2) عُجُِ لِعِنى خُود يسندى كى تعريف:

اینے کمال (مثلاً عِلم یاممل یا مال) کواپنی طرف نسبت کرنااوراس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے كاركويا خود بينشخص نعت كومنيع حقيقى (يعنى الله عنها) كاطرف منسوب كرنابي جمول جاتا ب-(يعنى في ہوئی نعمت مثلاً صِحّت یاحسن و جمال یا دولت یا ذبانت یا خوش الحانی یا منصب وغیرہ کواپنا کارنامہ مجھ مبیٹھنا اور بیہ بحول جانا كيسب ربٌ العرّبة بي كي عنايت ہے۔) (احداء العلوم يج ٣٠ ص ٥٥ م، شيطان كيعض بتصيار مس ١٥)

#### (3)حىدكى تعرىف:

سی کی دینی یاد نیاوی نعت کے زوال ( یعنی اس کے چھن جانے ) کی تمنا کرنا یا بہ خواہش کرنا کہ فلال شخص کو رنعت ندملے،اس کا نام حسدہ۔ (الحديقة الندية عج ا عص ٢٠٠)

### (4) بُغض وكينه كي تعريف:

کینہ بیہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے ،اس سے غیر شرعی ڈسنی وُغض رکھے،نفرت کرے اور بیہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باتی رہے۔ (احیاءالعلومی ج ۳ ص ۲۲۳)

#### (5) حُتِ مَدَح كي تعريف:

کسی کام پرلوگوں کی طرف ہے کی جانے والی تعریف کو پیند کرنا یااس بات کی خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں ، مجھے عزت دیں مُتِ مَدَّح کہلا تاہے۔

#### (6) حُبِّ جَاه كَى تَعريف:

''شهرت وعزّت کی خواهش کرنا۔'' مُتِ بَاہ کہلا تاہے۔ (نیکی کی وعوت ہیں ۸۷)

#### (7) محبت دنیا کی تعریف:

دنیا کی وہ محبت جواُخروی نقصان کا باعث ہو( قابلِ مذمت اور بُری ہے )۔ (احیاء العلوم،ج ٣٩ص ٢٢٩)

اطنی بیار یوں کی معلومات 🗨 🦳

#### ا (8) طلب شهرت کی تعریف:

ا پنی شہرت کی کوشش کرنا طلب شہرت کہلا تا ہے۔ لیعنی ایسے افعال کرنا کہ مشہور ہوجاؤں۔ (مراة الهناجی، جے، ص۲۷ ماخوذا)

#### (9) تعظیم أمراء کی تعریف:

امیر وکبیرلوگوں کی وہ تعظیم جو تحض اُن کی دولت دامارت کی وجہ ہے انتظیم اُمراء کہلاتی ہے جو قابل مذمت ہے۔

#### (10) تحقير مساكين كي تعريف:

غريول اورمسكينول كى و وتحقير ب جوان كى غربت يامسكينى كى وجهت بوتحقير مساكين كهلاتى بـ

#### (11) اتباع شهوات کی تعریف:

جائز ونا جائز کی پرواہ کیے بغیرنفس کی ہرخواہش یوری کرنے میں لگ جانا**ا تباع شہوات** کہلا تا ہے۔

#### (12)مداہنت کی تعریف:

ھئد اَجِنَتْ کے لغوی معنی نرمی کے ہیں۔ناجا کز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد (اسے روکئے پر قادر ہونے کے باوجود) اسے ندروکنا اور دینی معاملے کی مدوونصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداہنت کہلاتا ہے یاکسی بھی ونیوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموثی اختیار کرنا مداہنت ہے۔

(العديقة الندية م ج ٢ م ص ١٥٢ م عاشية الصاوى على الجلالين ب ٢ م هود م تعت الاية: ١١٢ م ج ٣ م ص ٢ ٩٣)

#### (13) كُفْرَانِ فَعُمَ كَى تَعْرِيفِ:

اللّٰه عَذْدِهَلْ كَى تَعْتُول پِراس كاشْكُرادانه كرنااوراُن <u>سے ع</u>فلت برتنا كُفْر**انِ لِثَم** كہلاتا ہے۔ (العدیقةالندیة ، ج۲، ص ۱۰۰)

#### (14) حرص کی تعریف:

خواہشات کی زیادتی کے إرادے کا نام حص ہے اور بُری حرص بہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لا پھی رکھے۔ یاکسی چیز ہے جی نہ بھرنے اور جمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کوح ص، اور حرص رکھنے والے کوح میں کہتے ہیں۔

(مرفاۃ ہے 9، ص ۱۱۹، مراة المناتج، ۲۵، ص ۸۹، مراة المناتج، ۲۵، ص ۸۹، مفسلاً)

#### (15) بخل کی تعریف:

بخل کے لغوی معنی تنجوی کے ہیں اور جہاں خرج کرنا شرعاً،عاد تا یا مرقہ تالازم ہوو ہاں خرج نہ کرنا بخل کہلاتا ہے۔ یا جس جگہ مال واسباب خرج کرنا ضروری ہوو ہاں خرج نہ کرنا ریھی بخل ہے۔

(الحديقةالندية،ج٢،ص٢٤،مفرداتالفاظالقران، ١٠٩)

)(b)

یا منی بیار یوں کی معلومات 🖳 💮

#### (16) طُولِ أمل كى تعريف:

'' طُولِ اَمل'' کا لغوی معنی کمبی کمبی کمبیدی با ندھنا ہے۔اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہوان کے لئے کمبی امید س باندھ کرزندگی کے قبیتی کھات ضائع کرناطول اُمل کہلاتا ہے۔

(فيض القدير، ج ١، ص ٢٤٧)

#### (17) سوء ظن يعنى بدلگانی کی تعريف:

برگمانی ہے مرادیہ ہے کہ بلادلیل دوسرے کے بُرے ہونے کادل سے اِنتمقاً وجازِم ( بینی یقین ) کرنا۔ (شیطان کے بعض بتھیار ہس ۳۳)

#### (18) عنادحق كى تعريف:

سی (دینی) بات کودرست جانے کے باوجودہث وهرمی کی بناء پراس کی مخالفت کرنا عناوی کہلاتا ہے۔ (العدیقة الندیتہ جنمیں ۱۲س

#### (19)اصرار باطل کی تعری<u>ف:</u>

نصیحت قبول نه کرنا، اہل حق ہے بغض رکھنا اور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پرڈٹ کراہل حق کواذیت دینے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دینا اِصرار باطل کہلاتا ہے۔

#### (20) مکروفریب کی تعریف:

وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا باطنی إراد داس کے ظاہر کے خلاف ہو محرکہ لاتا ہے۔ (فیض القدیں جس میں ۲ م

#### (21) بدعهدی کی تعریف<u>:</u>

معاہدہ کرنے کے بعداس کی خلاف ورزی کرنا غدریعن برعبدی کہلاتا ہے۔ (فیض القدین ج، س ۲۲۵)

#### (22) خيانت کی تعريف:

اجازت ِشرعید کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا نعیانت کہلاتا ہے۔ (حمدة القادي ج ١، ٥٠ ١ م

#### (23)غفلت كى تعريف:

یہاں دینی اُمور میں غفلت مراد ہے بینی وہ بھول ہے جوانسان پر بیدار مغزی اوراحتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے۔

#### (24) قسوت يعني ول كي شخق كي تعريف:

موت وآخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کاسخت ہوجانا یا دل کا اس قدر سخت ہوجانا کہ استطاعت کے 🥊

( باطنی بیار بوں کی معلومات ِ

🗨 جاوجود کسی مجبور شرعی کوشی کھانا نہ کھلائے قسوت قبلی کہلاتا ہے۔ (25) طمع (لالحي) كى تعريف:

کسی چیز میں حدر در جہ دلچیسی کی وجہ سےنفس کا اس کی جانب راغب ہوناطمع یعنی لا لیے کہلا تا ہے۔ (مفردات الفاظ القرآن ص٥٢٨)

#### (26) تملق (چاپلوس) کی تعریف:

اینے سے بلندر تیشخصیت باصاحب منصب کے سامنے مخص مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی وانکساری كرنايا اپنے آپ كونيچاد كھاناتملق يعنى جا پلوسى كہلا تاہے۔ (بريقة،محمودية،ج٢،٥٥٥ ٢٣)

#### (27)اعتادخلق کی تعریف:

هُسَيِّتُ الْاَمْنِيَاتِ لِعِني اساب كويبدا كرنے والے رت عزَّعْلُ كوچپورٌ كرفقطٌ' اساب'' يربھروسه كرليرايا خالق ﷺ کوجیوڑ کرفقط مخلوق بربھر وسہ کرلینا اعتاد**خلق** کہلا تا ہے۔

#### (28)نسيان خالق كى تعريف:

اللَّه عَلَيْهَلَ كِي اطاعت وفرمانير داري كوترك كردينااور حقورة. اللُّه كويكسر فراموش كردينا ومنسان خالقن کہلاتاہے۔ (تفسير الطبري ۽ ۲ م م ۵۰ م وح المعاني ۽ ۲۸ م ص ۵۳ )

#### (29)نسيان موت كى تعريف:

د نیوی مال ودولت کی محبت و گناہوں میں غرق ہوکرموت کو یکسرفراموش کردینانسیان موت کہلا تا ہے۔

#### (30) جرأت على الله كي تعريف:

اللُّه عَدْمَانًا كَاسِرَتْ يَ وقصداً نافر ماني كرنا يعني جن كامول كواللَّه عَدْمَانُ نِهِ كرنے كاحكم ديا ہے أنہيں نہ كرنا اور جس مے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کونہ بجانا جراک علمی الله کہلا تا ہے۔

#### (31)نفاق(منافقت) كى تعريف:

زبان ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق اعتقادی اور زبان ودل کا یکساں نه ہونا نفاق عملی کہلا تاہے۔ (بهارشر بعت، ج١٩٠٥)

#### (32) اتباع شيطان كى تعريف:

**(**(

شیطان کے *وساوس وشبہات کے مطابق چلنا اِ تباع شیطان کہلا* تاہے۔

( تفسيرخزائن العرفان، پـ ٢، البقرة ، تحت الآيه: ٢٠٨)

(الحديقة الندية ، ج ٢ ، ص ٣٨٨)

باطنی بیار یوں کی معلومات

# ن (33) بندگی نفس کی تعریف:

حائز ونا حائز کی پروا کے بغیرنفس کا ہر حکم مان لینا بندگی نفس کہلاتا ہے۔

#### (34) رغبت بطالت كى تعريف:

ناجائز وحرام کاموں کی جانب دلچیبی رکھنارغبت بطالت ہے۔

#### (35) كرابت عمل كى تعريف:

نیک اورا چھے اعمال کونا پیند کرنا کرا ہت عمل کہلا تاہے۔

#### (36) قلت خشيت كي تعريف:

الله تَارَكَ وتَعَالَىٰ كِخوف مين كَي كوقلت خشيت كهته بين \_

#### (37) جزع کی تعریف:

پیش آنے والی کسی بھی مصیبت پرواو یلا کرنا، یااس پر بصبری کامظامرہ کرنا جزع کہلاتا ہے۔ (الحديقة الندية يج ٢ ي ص ٩ ٩ )

#### (38) عدم خشوع كى تعريف:

بارگا والبی میں حاضری کے وقت (یعنی نمازیا نیک کاموں میں ) دل کا نہلگناع**د**م خشوع کہلا تاہے۔ (العديقة الندية ع م ص ١١ مفهوما)

# (39) غضب للنفس كي تعريف:

اینے آپ کو تکلیف سے دور کرنے یا تکلیف ملنے کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا ''غضب'' کہلاتا ہے۔اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصہ کرنا''غضب کلنفس'' کہلاتا ہے۔

#### (الحديقة الندية ع م م ١٣٥ ماخوذ ا)

#### (40) تساهل في الله كي تعريف:

احكام الٰهي كي بجا آوري ميںستى اور اللَّه عَزْمَقَ كي نافر ماني ميںمشغوليت'' تَسَسَاهُلُ فِي اللَّه'' ہے۔

#### (41) تكبر كى تعريف:

خود کوافضل دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبرہے۔ (تکبرہ ۱۲)

#### (42)بدشگونی کی تعریف:

شگون کامعنی ہے فال لینا یعنی کسی چیز شخص عمل ،آوازیاؤ قت کواپنے حق میں اچھایا بُرا مجھنا۔ (اس وجہ ہے

يْنَ ش : مطس ألدر يَهَ تَظُالِيُّهُ مِنْ وَوَتِ اسلامى)

بإطنى بيمار بول كي معلومات

کی معلومات )

(بدشگونی عن ۱۰)

و بُرافال لينے کوبدشگونی ڪھتے ہیں۔)

#### (43)شماتت كى تعريف:

ا پیچکسی بھی نہیں یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اُس کو ملنی والی مصیبت و بلا کود کیھ کرخوش ہونے کو قیما تت کہتے ہیں۔

#### (44)إسراف كى تعريف:

جس جگه شرعاً، عادةً یا مروةً خرچ کرنامنع ہووہاں خرچ کرنامثلاً فسق وفجور وگناہ والی جگہوں پرخرچ کرنا، اجنبی لوگوں پراس طرح خرچ کرنا کہ اپنے اہل وعیال کو بے یارومدد گارچھوڑ دینا اسراف کہلاتا ہے۔ (ابعد بقة البدية ہے ٢٢ م ٢٥)

### (45)''غم دنیا'' کی تعریف:

کسی د نیوی چیز سے محرومی کے سبب رخ وغم اور افسوس کا اِس طرح اِظہار کرنا کداُس میں صبر اور قضائے اِلٰہی پر رضا اور تُواب کی اُمید باقی ندر ہے 'وغم وُنیا'' کہلا تا ہے اور رید مذموم ہے۔

#### (46) تجسس كى تعريف:

لوگوں کی خفیہ باتیں اورعیب جاننے کی کوشش کر نامجسس کہلاتا ہے۔ (احیاءالعلوم، ج۲م ۶۲۹، ج۳م ۴۵۹۹)

#### (47)مايوى كى تعريف:

اللّٰه عِنْهَ عَلَى رحمت اوراس کے فضل واحسان سے خود کومحروم سمجھنا '' **مالیتی'' ہے۔** پر

کب گناہوں سے کنارا میں کرول گا یارب نیک کب اے میرے اللّٰہ بنول گا یارب کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤل گا کب میں بیار مدینے کا بنول گا یارب گر تو ناراض ہوا میری بلاکت ہوگی بائے میں نار جہنم میں بلول گا یارب بائے میں نار جہنم میں بلول گا یارب کا کارب کہ کیا گائے کے کا کارک کیا کہ کیا کہ کارک کیا کہ کارک کیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

باطنی بیار یوں کی معلومات

# (a) (b)

ویطے ویطے اسلامی بھائیو! ''مُہلِک'' کامعنی ہے' ہلاکت میں ڈالنے والاعمل'۔
''کی جع ''مُہلِگات'' ہے۔ مُہلِگات کے بارے میں ضروری اُحکامات کا جاننا مسلمان کے لیے فرضِ عَین اور نہ جاننا گناہ ہے۔ کیونکہ جو خص اِنہیں نہیں سیکھگا تو اِن گناہوں سے خودکو س طرح بچا پائے گا؟ مُہلِگات سے بچنے کا ایک علاج یہ جس ہی کہ جب سی مُہلِک کے دَریکِش ہونے کا اُندیشہ ہوتو اس کے وُنیوی نُقضافات و اُئرُ وی عدُ ابات پرخوب غور کرے تا کہ اُس کے اندرا س مُہلِک سے بچنے کا جذبہ اُئر وی عد ابات کی دو شمیں: (1) ظاہری مُہلِگات یعنی وہ مُہلِگات جن کا تعدن اعمان کے فاہری مُہلِگات کی دو شمین: (1) ظاہری مُہلِگات یعنی وہ مُہلِگات کی تعداد اعضائے ظاہری ہاتھ،کان، ناک اور پاؤل وغیرہ کے ساتھ ہے۔ ظاہری مُہلِگات کی تعداد بطنی مُہلِگات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔

واضح رہے کہ علمائے کرام رَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام نے اپنی کتب میں ظاہری مُہُلِگات کے ساتھ باطنی مُہُلِگات کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اعلی حضرت، امام الممہ المُسنت، عظیم البُر کت، مُحِدٌ دِدِین ومِلَّت، پروان شمح رِسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْه رَحِنةُ الرَّحُلُن نے قاوی رضویہ، جا ۲، ص ۲۰ میر تقریباً چالیس باطنی مُہُلِگات شارفرمائے ہیں۔ عادِ فَ بِاللَّه حضرت علامہ سیِّدِی عبدالغنی نابکس عَلَيْه رَحِنةُ مُہُلِگات شارفرمائے ہیں۔ عادِ فَ بِاللَّه حضرت علامہ سیِّدِی عبدالغنی نابکس عَلَيْه رَحِنة

کے اللهِ الْقَدِى وحُجَّةُ الْاِسْلَام حضرت سبِّدُ ناامام محمد غزالى عَلَيْهِ دَحمَهُ اللهِ الْوَالِ كَ ذَكر كروه في

**(1)** 

باطنی بیار یوں کی معلومات

🗳 مزیدسات مُہٰلِگات کے اِضافے کے ساتھ اِس کتاب میں تقریباً 47مُہٰلِگات بیان 🥱

کیے گئے ہیں جن میں سے ہرایک کی تعریف، کم از کم ایک آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ، تكم ياتنبيه اور حكايت بيان كرنى حَتَّى الْمَقْدُ وُرسعى كى جائے گى - نيز كَنْ مُهلِكات کے اسباب وعلاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ مُہلِکات کی تعریفات، ہلاکت خیزیاں اوراُن کے نصیلی علاج حاننے کے لیے اِ حیاءالعلوم،حبلدسوم کامطالعہ بہت مفید ہے۔ سنتاليس 47 باطني مُهْلِكات كے نام:

(1) ريا كارى يعنى دكھاوا (2) عُجُب (3) صد (4) بَغض وكينه (5) حُبِّ مَدُ حِ (6) حُبِّ جاه (7) محبت دنيا (8) طلب شُهرت (9) تَعْظِيْم أَمَرَاء (10) تَحْقِيْر مَسَاكِيْن (11) إِيِّباع شَهُوَات (12) مُدَامِنَت (13) كُفُرُ ال نِعُم (يىنى نىتوں كى ناشكرى) (14) حرص (15) بَخُل (16) طُوْل امل (يعنى لمبى لمبى اميديں باندھنا) (17) سوءِ ظن ليني برگماني (18) عِنَا دِقِ (19) إِصْرَ ارِ باطِل (20) مَكْرِ وفَرَ يب (21) غَدُرُ (22) خِيَانَتُ (23) غَفْلَت (24) قُسُوتُ (يعني دل كاسخت مونا) (25) طَمَعُ (26) تَمَكُّنَ (حِابِلِوَى) (27) إعتادِ خَلُثُ (28) نِسْيانِ خالِق (يعني رب عَنْهَ مَلْ كوبمول جانا) (29) نِسْيانِ مُوْت (يعني موت كوبمول جانا)(30)جُرُأَتُ عَلَى الله (31) نِفَاق (32) إِنَّا بَاعَ شيطان (33) بَنْرَكَى نْفُسُ (34) رَغُبَت بَطَالَت (35) كَرَاهَتِ مَمَل (36) قِلَّتِ نَشْيِيَتُ (يعني خونِ

🕹 خدا كاكم ہونا) (37) بَرُوَ عُ ( يعنى بِصِرى كامظاہرہ كرنا) (38) عَدُ مِ مُشُوّعُ ( يعنى خشوع ك

باطنی بیار بوں کی معلومات

﴾ ﴿ كانه بونا)(39)غَضَبُ لِلنَّفُسُ (يعنى نُس كے ليے غصر كرنا)(40)تَسَاهُلُ فِي ﴾

الله (41) مَّكُبُّر (42) بَرِشُكُونِي (43) شَمَا رَتُ (44) إِسْرَاف (45) غُم دُنيا

(46) تَجَسُّنُ (عيب جونَى) (47) (رحت الهي سے) مايوس \_

# باطنی مُهْلِکات سے بچاؤ کے جُمْلَه علاج:

منته منته اسلامی بھائیو! ویسے تو کئی باطنی اَمراض کے تحت اِنفرادی طوریراُن کا علاج بیان کیا جائے گالیکن اجمالی طور پرتمام باطنی اَمراض کا بھی علاج ذکر کیا جارہا ہے تا کہ اِس اِ جمالی علاج کے ساتھ ساتھ اِنفرادی علاج کوبھی شامل کر کے مخصوص باطنی مرض سے نجات کی ترکیب بنائی جاسکے۔تمام باطنی اَمراض کے چارعلاج پیش خدمت ہیں:

(1).....کامل مرشد کی صحبت اختیار کیجئے: پیرومرشد جن عیوب کی نشاند ہی کریں ان کے متعلق فکر کرے اور جوعلاج بتائیں اس پر سختی ہے مل کرے۔

(2).....وین دار دوست بنایخ: صاحب بصیرت اور دین دار دوست کوتلاش كركےاپنے نفس برنگران مقرر تيجئے تاكہ وہ عُيُوب كى نشاند ہى كرسكے۔امام غزالى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْوَالِي فرمات بين : " يهل وين دارلوگول كي بينواهش هواكرتي تقي كهوه دوسروں کے بتانے سے اپنے عُمیْؤ ب پرمُطَلع ہوں لیکن اب ایبا دَور آ گیا کہ ہمیں نصیحت کرنے اور ہمارے عیبوں پرمُطلع کرنے والاہمیں سب سے زیادہ ناپسند ہوتا

💆 ہےاور یہ بات ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔'' مزید فرماتے ہیں:''اب حالت 🗳

ج بیہے کہ کوئی ہمیں ہمارے عُیُوب پرمُطّلِع کرے توہمیں بین کرخوشی نہیں ہوتی اور نہ ج ہی ہم اس کے کہنے براُن عُیُوب کو دُور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہم نصیحت كرنے والے كوتنقيد كانشانه بناتے ہيں اورائے كہتے ہيں كه "تم ميں بھي تو فلال فلال عیب ہیں۔"اس طرح ہم اس کی بات سے نصیحت حاصل کرنے کے بحائے اس کی دشمني مُوْل ليتے ہيں۔ (بقول)

ناسی مت کر نصیحت دل مرا گیرائے ہے دشمن اس کو جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے اس عیب جوئی کی وجدول کی سختی ہےجس کا نتیجہ گنا ہوں کی کثرت کی صورت میں سامنے آتا ہے اور اِن سب کی اصل ایمان کی محروری ہے۔ ہم بارگاہ الٰہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل وکرم سے ہمیں رُشدو ہدایت عطا فرمائے ہمیں ہمارے عُیُوب سے باخبر اور اُن کے علاج میں مُشْغُول رکھے اور ہمیں اُن لوگوں کا شکر سادا کرنے کی تو فیق عطا فر مائے جوہمیں ہماری برائیوں پرمُطلَع کریں۔

(3).....دشمنوں کی زبان سے اپنے عُیُوبِ پرمُطلَع ہوکہ وہ عُیُوبِ کی تلاش میں كَارْتِ بِين - امام غزالى عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْوَالى فر ماتے بين: "شايد إسى وجهے إنسان اکثر تعریف کرنے والے چاپلوس دوست جواس کی خوشامد میں لگار ہتاہے اور اس کے عُيُوبِ کو چُھيا کرر کھتاہے اِس کے مقابلے میں عُنیب نکا لنے والے شمن سے زیادہ نفع

🔌 اُٹھا تاہے مگرانسان فطری طور پر ڈشمن کوجھوٹا قرار دیتااوراس کی بات کوحسد پرمخمول 🗳

کے کرتاہے کیکن صاحبِ بصیرت شخص دشمنوں کی باتوں سے ضرور فائدہ اٹھا تاہے کیونکہ ای

برائیاں لاز ماً اُن کی زبان پرآ جاتی ہیں جنہیں معلوم کرے وہ خود سے اُن برائیوں کو دُورکر لیتا ہے۔''

(4) .....لوگوں کے ساتھ ال جل کررہے اور اُن میں پائے جانے والے عُمُوب این ذات میں تلاش کیجئے۔ امام غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: ''اگرتمام لوگ اِسی طرح دوسروں کو دیکھ کر اُن میں جونا پیندیدہ با تیں ہوں اُن کواپن ذات سے دُور کریں توانہیں کسی ادب سکھانے والے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔''(1)

# (1)...ریاکاری

## "ريا کاری" کی تعريف:

''ریاء'' کے لغوی معنی''دکھاوے'' کے ہیں۔ شخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه این مایہ نازتصنیف'ونیکی کی دعوت' ص۲۲ پرریاکاری کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں:''اللّه عَزْمَلْ کی رضا کے علاوہ کسی اور اِرادے سے عبادت کرنا۔'' گویا عبادت سے بیغرض ہوکہ لوگ اس کی عبادت پرآگاہ ہوں تا کہ وہ ان لوگوں گویا عبادت سے مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آ دَمی مجھیں یا اسے عز تت مال بٹورے یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آ دَمی مجھیں یا اسے عز تت وغیرہ دیں۔

🗳 🗨 .....احياءالعلوم، جسه ص ١٩٧ تا ١٩٧ ملخصاً ـ

<u>بر</u>

### و آیت مبارکه:

الله ربُّ العزت قرآنِ پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ يَا كَيُّهَا الَّنِ بِنَ الْمَنُوا لَا تَبُطِلُوْا صَلَ فَتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْاَ ذِي لَكُونِي كَالَّذِي مُنْفُونُ مَا لَهُ مِنْ كَالَّانِ وَلا يُخْوِمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلهٰ فِر اللهٰ فِر اللهٰ فَلَا يُخْوِمِنُ عِللهِ عَلَيْهِ النَّاسِ وَلا يُخْومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهٰ فِر اللهٰ فِر اللهٰ فِر اللهٰ فِر اللهٰ فَلَا مَنْ اللهٰ فَلَا مَنْ اللهٰ فَلا يَعْمِلُ مَا اللهٰ فَلا يَعْمِلُ مَا اللهٰ فَلا يَعْمِلُ مَا اللهٰ فَلا يَعْمِلُ مِن اللهٰ فَلا يَعْمِلِ مِن الْقَوْمَ الْمُفِرِيْنَ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ

صدرالا فاضل حضرتِ علامه مولا ناسیر محرفیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ دَحمَهُ الله الْهَادِی اس آیت مبارکه کے تحت ' خزائن العرفان ' میں فرماتے ہیں: ' یعنی جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی وہ اپنا مال ریا کاری کے لئے خرچ کر کے ضائع کردیتا ہے اس طرح تم إحسان جُنا کراور إیذاء دے کراپنے صدقات کا اُجُرُ ضائع نہ کرو۔ یہ ریعنی ندکورہ آیت مبارکہ ) منافق ریا کارے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پرمٹی نظر (یعنی ندکورہ آیت مبارکہ ) منافق ریا کارے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پرمٹی نظر

🕰 آتی ہے کیکن بارش سے وہ سب دور ہوجاتی ہے خالی پتھر رہ جاتا ہے یہی حال منافق 🔌

**@6**0 /

باطنی بیار بول کی معلومات

ے کے کے مل کا ہے کہ دیکھنے والوں کومعلوم ہوتا ہے کہ مل ہےاور روز قیامت وہ تمام ممل 🤿

باطل ہوں گے کیونکہ رضائے الٰہی کے لئے نہ تھے۔

# مدیث مبارکه، ریاء شرک اصغرے:

الله كحبوب، وانائ عُنيوب، مُنزَ وْعَن الْعُيوب عَدْدَلْ وصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَا فَرِ مَانِ عَالَيْتَانِ ہے: ''مجھےتم پرسب سے زیادہ شرکِ اصغرریاء یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، اللّٰہ ﷺ قیامت کے دن کچھلوگوں کوان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لئے دنیا میں تم دکھاواکرتے تھےاور دیکھوکہ کیاتم ان کے پاس کوئی جزایاتے ہو؟''<sup>(1)</sup>

# ريا كارما فظ ، عالم ، شهيدا ورصدقه كرنے والے كاانجام:

حضرت سيّدُ ناابو ہريره دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روايت ہے كرمُحبوب ربُّ العلمين ، جناب صادق وامين صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرما يا كه قيامت كے دن الله عَزْمَا أيني بندول كے درميان فيصله كرنے كے لئے ان ير (اپني شان كے مطابق) بخل فرمائے گا،اس وقت ہراُمت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی ۔سب سے پہلے جن لوگوں <sup>ع</sup> کو بلایا جائے گا ان میں ایک قرآن کریم کا حافظ، دوسرا راہِ خدا میں مارا جانے والا شهبداورتيسرامالدار ہوگا۔

( باطنی بیماریوں کی معلومات

وں وہ میں سکھایا تھا؟'' وہ عرض کرے گا:'' کیوں نہیں،اےربِ طَوَعَلَٰ۔''اللّٰه عَوْمَلَٰ کَ

ارشادفر مائے گا: '' پھر تُونے اپنے علم پر کتناعمل کیا؟'' وہ عرض کرے گا: '' یار تب ﷺ اسلاح میں دن رات اسے پڑھتار ہا۔' اللّٰه ﷺ اللّٰه ﷺ کے گا: '' توجھوٹا ہے۔'' پھر اللّٰه ﷺ کے کہ'' توجھوٹا ہے۔'' پھر اللّٰه ﷺ کا نوم کا سے کہیں گے کہ'' توجھوٹا ہے۔'' پھر اللّٰه ﷺ کہ فلال شخص قاری قرآن گا: '' تیرامقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ ہیں کہ فلال شخص قاری قرآن ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہ لیا گیا۔''

الله عنوسل المرار المر

الله عَدْدَ عَلَمَ عَلَى الله عَدْدَ عَلَمَ عَلَى الله عَدْدَ عَلَى الله عَدْدَ عَلَمَ الله عَدْدَ الله عَلَى الله عَمْدِي الله عَمْدُونِي الله عَمْدُونِي الله عَمْدُونِي الله عَمْدِي الله عَمْدُونِي اللله عَمْدُونِي الللهُ عَمْدُونِي اللله عَمْدُونِي الله عَمْدُونِي اللللهُ عَمْدُونِي اللللهُ عَا

🕰 جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں تیری راہ میں لڑتا رہااور بالآخرا پنی جان دے دی۔'' 🔌

**′**000

الله عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى اللهُ عَدْدَ عَلَى الله عَدْدَ عَلَى الله عَدْدُ عَلَى الله عَدْدُ عَلَى الله عَدْدُ عَلَى الله عَدْدُ عَلَى اللهُ عَدْدُ عَلَى الله عَا

## ر يا كارى كاحكم:

کوبھٹر کا یا جائے گا۔''(1)

حکیم الامَّت مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْحَنَّان فرماتے ہیں: ''ریا کے بہت وَ رَجِ ہیں، ہروَ رَج کا حکم علیحدہ ہے، بعض ریا شرک اِ صغر ہیں، بعض ریا حرام ، بعض ریا مکروہ، بعض اور اِ معلقاً بولی جاتی ہے واس مے منوع ریا مراد ہوتی ہے۔''(2)

# حكايت، اے مالك! تجھے اب توبہ كرنى جاہيے:

حضرت سبِّدُ نا ما لک بن دینار عَکنیه دَحمَهُ الله الْعَقَاد وَمثق میں رہتے تھے اور جلیل القدر صحابی رسول، کا تب وحی حضرت سبِّدُ نا امیر معاویہ دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ''کوئی الیم صورت پیدا ہوجائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنادیا جائے۔'' چنانچہ آپ نے اعتکاف

<sup>1 .....</sup> ترمذي كتاب ابواب الزهد ، باب ماجاء في الرياء والسمعة ، ج ٢ م ، ص ٢ ٦ ، حديث : ٩ ٨ ٣٣٠ .

و 🗗 ....مرآ ة المناجيح، ج٧٩ ص١٢٧ ـ

77

🧖 میں اضافہ کردیااوراتن کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے کہ ہرشخص آپ کو ہمہ وقت نماز 🧖

میں ہی مشغول دیھا۔لیکن کسی نے آپ کی طرف خاص توجہ نہ کی ، پوراایک سال اسی طرح گزرگیا۔ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہرتشریف لائے توغیب سے ندا آئی:"اے ما لک! مجھے اب تو بہر نی چاہیے۔" یہ بن کر آپ کوایک سال تک اپنی عبادت پرشدید رئج و شرمندگی ہوئی اور اس دوران آپ اپنے قلب کوریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔

پھرایک دن میں کہدرہے تھے کہ''مسجد کا انظام ٹھیک نہیں ہے لہذا اِسی شخص موجود تھا اور لوگ آپس میں کہدرہے تھے کہ''مسجد کا انظام ٹھیک نہیں ہے لہذا اِسی شخص کو مسجد کا مُنوّ لَّی بنا دیا جائے اور تمام اِنتظامی اُمور اِسی کے سپر دکر دیے جائیں۔''سارا مجمع اِس بات پرمُشَفِقُ ہوکر آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے پاس بہنچا اور آپ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ''ہم متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ''ہم متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا مُنوَ لِّی بنانا چاہتے ہیں۔''

ین کرآپ نے الله عُرْدَمْ کی بارگاہ میں عرض کی: ''یاالله عُرْدَمْ! میں ایک سال
تک ریا کارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنادیا جائے مگرایسا
نہ ہوا، اب جبکہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام
لوگ مجھے متولی بنانے آپنچے اور میرے او پریہ بارڈ النا چاہتے ہیں۔لیکن میں تیری

عظمت کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر 🔌

**(0)** 

باطنی بیار بوں کی معلومات

ک کاول گا۔'' یہ کہ ہر کپھرعبادت میں مشغول ہو گئے۔<sup>(1)</sup>

### ریا کاری کے دس علاج:

(1) سب بہلا علاج: "اللّه تعالٰی سے مدد طلب کیجئے۔"بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کیجئے: اے اللّه عَدَور یا کاری کی بیاری سے شفاعطافر ما، میری خالی جھولی کواخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے، میراسامنا اس شمن (یعنی شیطان) سے جھولی کواخلاص کی عظیم دولت سے بھر دے، میراسامنا اس شمن (یعنی شیطان) سے جو مجھے دیکھتا ہے مگر خود دکھائی نہیں دیتالیکن تُو اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے اے اللّه عَدْمَا مُن کے مگر وفریب سے بچالے، اے اللّه عَدْمَا مُن اس بات سے تیری عزَمَا میں میرا حال بہت اچھا ہووہ مجھے نیک اور پر ہیز گار سے سے بھا موں کہ لوگوں کی نظر میں میرا حال بہت اچھا ہووہ مجھے نیک اور پر ہیز گار سے سمجھیں مگر تیری بارگاہ میں میرا حال بہت اچھا ہووہ مجھے نیک اور پر ہیز گار سے سمجھیں مگر تیری بارگاہ میں میرا حال بہت اجھا ہو وہ مجھے نیک اور پر ہیز گار

(2) .....دوسراعلاج: ''ریاکاری کے نقصانات پیشِ نظرر کھئے۔'' کیونکہ آدی کا دل کسی چیز کواس وقت تک پہند کرتا ہے جب تک وہ اسے نقع بخش اور لذیذ نظر آتی ہے۔ مگر جب اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا بیتہ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ ریاکاری کے چند نقصانات سے ہیں: ریاکارکاعمل ضائع ہوجا تا ہے، ریاکار شیطان کا دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکارکا ٹھکا نہ ہوگی، ریاکار کے تمام اعمال برباد ہوجا عیں دوست ہے، جہنم کی وادی ریاکارکا ٹھکا نہ ہوگی، ریاکارکو ذلت ورسوائی کا عذاب دیا جائے گا، ریاکار پر جنت حرام ہے، ریاکارز مین وآسان میں ملعون ہے۔ وغیرہ وغیرہ و

...تذكرة الاولياء باب چهارم فكر مالك دينار ج ا م ص ٨ ٢٠ ـ

**(** وژن ژ

( باطنی بیار یوں کی معلومات

(3).....تيسرا علاج: '' أسباب كا خاتمه ليجئے۔'' كيونكه ہر بياري كا كوئي نه كوئي 🕏

سببہوتا ہے جب وہ سبب ہی ختم ہوجائے تو بیاری بھی خود بخو دختم ہوجاتی ہے، ریا کاری کے تین اسباب ہیں: تعریف کی خواہش، فدمت کا خوف اور مال ودولت کی حرص۔

(4) ..... چوتھا علاج: '' إخلاص اپنا لیجئے۔'' کیونکہ جس طرح کیڑے کے میل کیاں صاف کرنے کے لیے اعلی قسم کا صابن یا سرف استعال کیا جاتا ہے اسی طرح کیل صاف کرنے کے لیے اعلی قسم کا صابن یا سرف استعال کیا جاتا ہے اسی طرح ریا کاری کی گندگی سے اپنے دل کوصاف کرنے کے لیے اِخلاص کا صابن در کارہے، اِخلاص ریا کاری کی ضدہے۔

(5) بین پونکہ اعمال کا داردمدار نیت کی حفاظت کیجئے۔'' کیونکہ اعمال کا داردمدار نیتوں پر ہے، نیت دل کے پختہ اراد ہے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے اراد ہے کو نیتوں پر ہے، نیت دل کے پختہ اراد ہے کو کہتے ہیں اور شرعاً عبادت کے اراد ہے قبل نیت کہا جاتا ہے، یادر کھے جتی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ، للہذا ہر جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تا کیمل کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آ جائے۔

(6) .....چشا علاج: ''دورانِ عبادت شیطانی وسوسوں سے بچئے۔'' کیونکہ شیطان ہمارااز لی دہمن ہے جومسلسل ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لہذار بِّ عَرْدَ فَلَ کی بارگاہ سے شیطانی وَساوِس سے بچتے رہنے کی ہروت دعا کرتے رہیں۔

(7)....ساتوان علاج: "ننهائي مويا جوم يكسان عمل تيجيَّه: "يعني جس خشوع

🔌 وخصوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی انداز کو تنہائی 🔌

بيْنَ كُن : مبلس المَدرَافَةَ شُالعِنْهِ يَتَدَ (وعوتِ اسلامی)

**/©**-(3.

یاطنی بیار بوں کی معلومات

💆 میں بھی قائم رکھیں اور جس کام کولوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں تنہائی میں بھی 🧟

وہ کام نہ کیا کریں۔

(8).....آ محوال علاج: "نيكيال جهيائي "خَتَى الْإِهْكَان ابن نيكيول كو اسی طرح چیا ئیں جس طرح اپنے گناہوں کو چھیاتے ہیں اور اسی پر قناعت کریں کہ کریں کہ عموماً پوشیدہ نیکی کے بعد وہ اس کولوگوں کے سامنے ظاہر کرنے پر زیادہ

أبھارتاہے۔

(9)....نوال علاج: "اجيهى محبت اختيار كيجئ ـ" برصحبت ابنا اثر ركهتى ب، اچھی صحبت اچھااور بُری صحبت بُرا۔اچھی صحبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بلیغ قر آن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک وعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے، آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوجائے، اینے شہر میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجماع میں یابندی وقت کے ساتھ شرکت سیجئے، مدنی انعامات پرممل کی کوشش سیجئے، مدنى قافلوں ميں جدول كے مطابق سفركوا ينامعمول بناييئے، إنْ شَاءَ الله عَدْ عَلَى اس مدنی ماحول کی برکت سے یا بندسنت بننے، گناہوں بالخصوص ریا کاری سے بیخے اور نیکیوں کے لیے کڑھنے کامدنی ذہن بنے گا۔اِن شَآءَ الله عَدْمَالُ

(10).....وسوال علاج: "أورا دووَ ظائف كامُعُمُول بناليجيِّـ: "ريا كارى كي تباه

💆 کاریوں سے بیجنے کے لیے مذکورہ اُمور کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجئے۔مثلاً 🗳

باطنی بیار بوں کی معلومات

77

﴾ جب بھی ول میں ریا کاری کا خیال آئے تو اَعُوْ ذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ﴾

ایک بار پڑھنے کے بعداُ لٹے کندھے کی طرف تین بارتھوتھوکرد یجئے۔سورہ اخلاص
گیارہ بارضج (آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چینئے تک شہ ہے) پڑھنے والے پر
اگرشیطان مع لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے تو بھی اس سے گناہ نہ کرا سکے
جب تک یہ خود نہ کرے ۔ ''سورۃ الناس'' پڑھ لینے سے بھی وسوسے دُور ہوتے ہیں۔
دیا کاری کے اِن دس علاج کی مزیر تفصیل کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے
مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۹۵ صفحات پر شمتل کتاب ''دیا کاری'' کا مطالعہ کیجئے۔
مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۹۵ صفحات پر شمتل کتاب ''دیا کاری'' کا مطالعہ کیجئے۔
مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۹۵ صفحات پر شمتل کتاب ''دیا کاری' کا مطالعہ کیجئے۔

# ﴿ (2)... عُجُبُ يعنى خود پسندى ﴿

### عجب يعنی خود پيندي کي تعريف:

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه این رسائے 'شیطان کے بعض مخصیار'صفحہ کا پر'نحُبُ یعنی خود بیندی' کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' اپنے کمال (مثلاً علم یامل یامل) کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نه ہونا که یہ چھن جائے گا۔ گویا خود بیند شخص نعمت کو مُنْقِم حقیقی (یعنی الله مُؤمِنُ) کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ (1) (یعنی ملی ہوئی نعمت مثلاً صِحّت یاحسن و جمال یا دولت یا

).....احياء العلوم كتاب ذم الكبر والعجب، بيان حقيقة العجب، ج ٣، ص، ٥٥٣ـ

باطنی بیار بوں کی معلومات

🗨 خ نیانت یاخوش الحانی یامنصب وغیره کواپنا کارنامه مجوم بیشهنااور به بھول جانا که سب ربُّ العزّ ت ہی 🥱

کی عنایت ہے۔)

#### آيت مباركه:

اللُّه عَدْمَا قرآن ياك مين ارشاو فرما تا ہے: ﴿ فَلَا تُنْوَ كُنُو ٓ ا ٱ نُفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعُكُمُ بِمَنِ اتَّتَعٰي ﷺ (پ،٢٤) النجم: ٣٢) ترجمهُ كنزالا يمان: '' توآب اين جانوں کوستھرانہ بتاؤوہخوب جانتاہےجویر ہیز گارہیں۔''

حضرت سيّدُ نا إبن جُرُيجَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرماتِ بين: "إس آيت مباركه كا معنی پیرے کہ جبتم کوئی اچھاعمل کروتو پیرنہ کہو کہ پیکام میں نے کیا ہے۔''حضرت سبِّدُ نا زَيد بن أسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: "ايني آپ كونيكوكار قرار نه دوليني بير نه کو که میں نیک ہول کیونکہ بیرو تُجُب یعنی خود پسندی ہے۔''(1)

صدر الا فاضل حفرت علامه سيد محرنعيم الدين مراد آبادي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي اس آیت مبارکہ کے تحت ' خزائن العرفان' میں فرماتے ہیں: '' یعنی تَفَاحُراً اپنی نیکیوں کی تعریف نه کرو کیونکه الله تعالی اینے بندوں کے حالات کا خود جانے والا ہے وہ ان کی ابتداء مستی سے آخرِ ایام کے جملہ احوال جانتا ہے۔مسلم: اس آیت میں ریا اورخود نمائی اورخودسرائی کی ممانعت فر مائی گئی کیکن اگرنعمت الہی کےاعتر اف اور اطاعت و عبادت پرمسرّت اوراس کے ادائے شکر کے لئے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔''

### مديث مباركه خود بيندي كانقصان:

الله عَنْ عَلَى مَحْبُوب، دانا عَعُيُوب مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كافر مانِ بدايت نشان ہے: '' گنا ہوں برنادِم ہونے والا الله عَنْ عَلَى رحمت كامُنْ عَظِر ہوتا ہے جبکہ خود بیندی كرنے والا الله عَنْ عَلَى كامُنْ عَظِر ہوتا ہے۔''(1)

## عجب يعنی خود پيندې کاحکم:

عُجْبِ يعنی خود بيندی ناجائز وممنوع وگناه ہے۔ الله عَنْ عَلَى حَصِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعُرُبُ مَعْ عُبُبُ يعنی خود بيندی۔'اس فرمان مبارک ميں بڑے جرم کا خوف ہے اور وہ ہے جُبُ بُ عَجُبُ يعنی خود بيندی۔'اس فرمان مبارک ميں آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَحُبُ كُوبِهِت بِرُّا گناه قرار دیا۔ (2)

اور کسی بھی ظاہری وباطنی گناہ سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ چنانچہ الله عَنْهَا وَ مَلَّا اللهُ عَنْهَا وَ مَل قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَذَهُ مُ وَاظَاهِمَ الْإِثْمِ وَ بَاطِئَكُ ۖ ﴾ (پ٨، الانعام: ١٢٠) ترجمه كنز الايمان: "اور چھوڑ دو كھلا اور چُھيا گناه۔"

## خود پیندی کی اہم وضاحت:

حُجَّةُ الْإسلام حضرت سِيِّدُ نا امام ابو حامر محمد بن محمد بن محمد عز الى عليه دَحمَةُ اللهِ الْوَالِي لَكُونَةً اللهِ الْوَالِي لَكُونَةً بِينَ لَمُ الْ جَانِتَا ہُواً سَ الْوَالِي لَكُونَةً بِينَ كُمُ الْ جَانِتَا ہُواً سَ

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان ، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة ، ج ٥ ، ص ٢ ٣٣ ، حديث . ١ ١ ٨ - ١ -

<sup>2 .....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الكبر والعجب، باب ذم العجب ــــالخ، ج٣، ص٥٣ ــ

٣٩

کو" دوحالتیں" ہیں: (1)ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اسے اُس کمال کے زَوال کا کم

خوف ہولینی اِس بات کا ڈر ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا بالکل ہی سلب اور ختم ہوجائے گا تو ایسا آ وَ می'' خود پیند' نہیں ہوتا۔(2) دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے زَوال (یعنی کم یائٹم ہونے) کا خوف نہیں رکھتا بلکہ وہ اِس بات پرخوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے جھے بیغمت عطافر مائی ہے اِس میں میر ااپنا کمال نہیں۔ یہ جھی ''خود پیندی' نہیں ہے اور اس کے لیے ایک تیسری حالت بھی ہے جوخود پیندی ہے اور وہ پیندی' نہیں ہوتا ہے کہ اسے اس کمال کے زَوال (یعنی کم یاختم ہونے) کا خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ اس پر مسر ورو طمئن ہوتا ہے اور اس کی مرسر سے اور اس کی مرسر سے کہ اسے اس کمال کے زَوال (یعنی کم یاختم ہونے) کا خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ اس پر مسر کبندی ہے، وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللّٰه عَزُومُل کی عنایت اور نعمت ہے بلکہ اس (یعنی خود پیند بندے) کی خوشی کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ وہ اُسے اپنا وَصُف (یعنی خوبی) اور خود اپناہی کمال شجھتا ہے وہ اِسے اللّٰه عَزُومُل کی عطاء وعنایت تصور نہیں کرتا۔ (1)

## حكايت، خود لبندي مين مبتلا مريد كي اصلاح:

ولی کامل، حضرت سیِّدُ نا جنید بغدادی عَدَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ الْهَادِی کا ایک مرید ہررات خواب میں دیکھتا کہ فرشتے اسے شاہی سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کرار ہے ہیں اور طرح طرح کے میوے بھی کھلار ہے ہیں۔ یوں وہ خود پیندی میں مبتلا ہوکر خود کو با کمال شجھنے لگا اور آپ رَخِمَهُ اللهِ تَعَالى عَدَیْه کی خدمت میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ آپ

....احياء العلوم، كتاب ذم الكبر والعجب، باب ذم العجب ـــ الخرج ٣، ص ٥٣ مر

دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے جب كافی دن الے جلس میں غیر حاضر پایا توبیسوچ كركه ہوسكتا ہے بيار ہوگيا ہو، اس كی مزاح پری كے ليے اس كے پاس تشريف لے گئے۔ جب آپ وہاں ہنجے تو ديكھا كه وہ تونہايت ہی شان وشوكت كے ساتھ بيٹھا ہوا ہے۔

## خود پیندی کاایک مجرب علاج:

**@** 

حُجَّةُ الْإسلام حضرت سيِّدُ ناامام ابوحامد مُحد بن مُحد بن مُحد غزالى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ

1 ..... كشف المحجوب, باب آدابهم في الصحبة, ص ٧ ٧ -

﴾ ﴿ الْوَالِي فَرِماتِ ہیں :''صحابۂ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان اپنے زُہُد و تقوٰ ی کے باوجود بیرتمنا کیا ہ

کرتے کہ کاش وہ مٹی ، بھوسہ یا پرند ہوتے۔تو صاحبِ بصیرت شخص کیسے اپنے ممل یرخود پیندی کرسکتا ہے پالتراسکتا ہےاور کیونکرا پنےنفس سے بےخوف ہوسکتا ہے؟ بیہ خود پیندی کاعلاج ہےجس سےخود پیندی کا مادہ بالکل جڑ سے کٹ جاتا ہے۔جب خود پسندی میں مبتلا شخص اس طریقه علاج کے مطابق خود پسندی کا علاج کرتا ہے توجس وقت اس کے دل پرخود پیندی غالب آتی ہے توسکب نعت کا خوف اسے اترانے سے بچا تا ہے بلکہ جب وہ کا فروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ کے بغیران کوا بمان اور اِطاعَت الٰہی کی دولت سے محرومی ملی ہے تووہ ڈرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کواس بات کی پروانہیں کہ وہ بغیر کسی جرم کے کسی کومحروم کردے یا بغیر کسی وسیلے کے سی کو عطا کرے تووہ دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لےسکتا ہے۔ کتنے ہی ایمان والے مرتد ہوکراوراطاعت گزار فاسق ہوکر برے خاتمے کا شکار ہوئے۔ جب آ دمی اس طرح سوچے گا توخود پیندی اس میں باقی نہیں رہے گا۔ <sup>(1)</sup>

رُبِ جاہ وخود پیندی کی مِٹا دے عاد تیں یا الٰہی! باغِ جنّت کی عطا کر راحتیں

آمِينُ بِجَاعِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

🛈 .....احياءالعلوم، ج ٣٠ص ٢٠١١\_

<u>\_</u>

#### چ خود پیندی کے آٹھاساب وعلاج:

حَجَّةُ الاسلام، حضرت سيِّدُ نا امام غز الى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ انْوَالِ نِهِ البِينَ ما مِي نا رَتَصنيف "إحياء العلوم" ميں عُجُب يعنى خود ليندى كي آٹھ اُسباب اور اُن كے علاج بيان فرمائے ہيں، اُن كا جمالى خاكہ پيش خدمت ہے:

(1) ۔۔۔۔۔ پہلاسبب: اپنی جسمانی خوب صورتی کے حوالے سےخود پیندی میں مبتلا ہونا ہے اس کا علاج میہ کہ بندہ اپنی باطنی گندگیوں پرغور کرے اور اپنے آغاز وانجام کے بارے میں سوچ و بچار کرے۔

- (2) .....دوسراسب: اپنی طافت وقوت پرناز کرنا ہے اس کاعلاج ہیہ کہ بندہ پیسو چے کہ اللّٰه عَدْمَا مُعمولی ہی آز ماکش میں مبتلا فر ماکریتوت واپس لے سکتا ہے۔
- (4) ..... چوتھا سبب: عالی نسب ہونے پر فخر کا اِظہار ہے اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ بیسو ہے کہ '' اپنے آباء واجداد کی مخالفت کے باوجودان کے درجے تک پہنچ جانا کیسے مکن ہے؟''
- (5)..... پانچوال سبب: ظالم کی حمایت پر اِترانا ہے اس کاعلاج یہ ہے کہ' بندہ فی اسب کی خوری اُنجام پر نظرر کھے۔''

ر باطنی بیماریوں کی معلومات

(6).....چھٹاسبب:اپنے نوکر چا کروغیرہ پر اِترانا ہےاں کاعلاج یہ ہے کہا پنی 😭

كمزورى پرنظرر كھاور بيذ ہن شين كرلے كه تمام لوگ الله عَزْوَهَلْ كے عاجز بندے ہيں۔

(7) ....ساتوال سبب: مال پر إنزانا ہے اس كاعلاج يہ ہے كه مال كى آفات، اس

کے حقوق اوراس سے پیدا ہونے والے فتنوں کو پیش نظر رکھے۔

(8)..... تھوال سبب اپنی غلط رائے پر اِترانا ہے اس کا علاج بیہ کہ بندہ

ا پنی رائے کی صحت پر ہر گز ہر گز بھر وسہ نہ کرے۔<sup>(1)</sup>

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# (3) گ

#### حىد كى تعريف:

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ۹۲ صفحات پر شتمل رسالے ''حسد''صفحہ کے پرہے:''کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال (یعنی اس کے چھن جانے) کی تمنا کرنا یا بیخواہش کرنا کہ فلال شخص کو پیغمت نہ ملے ، اس کانا م حسد ہے۔''(2)

#### آیت مبارکه:

الله عَنْ مَلْ قُرْ آن ياك مِن ارشاد فرما تا ہے: ﴿ آمْرِ يَحُسُدُ وَنَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ عَنْ فَضَلِه \* فَقَدُ ا تَيْنَآ اللَّ ابْرُهِيْمَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ

1 .....احیاءالعلوم، جسم ۲۰۰۰ تا ۱۱۹۱۱ملخصاً۔

و 2 .....العديقة الندية ، الخلق الخامس عشر ـــ الخ ، ج ١ ، ص ٠ ٠ ٠ ـ

﴾ وَ ا تَدْبُهُمْ مُّلُكًا عَظِيمًا ۞ (ب٥، انساه: ٥٠) ترجمهُ كنزالا يمان: "يا لوگوں ؟

سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللّٰہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو ہم نے تو ابراہیم کی اولا دکو کتاب اور حکمت عطافر مائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔''

## مديث مباركه، حمد نيكيول كوكها جاتاب:

حضرت سِیِدٌ نا ابو ہریرہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روَف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روَف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: ''حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک کٹری کو۔''(1)

#### حبدكاحكم:

اگراپنے اختیار وارا دے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور بیاس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے تو بیترام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ (2)

### حكايت، حاسد كاعبرتناك انجام:

ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیااوراس سے اجازت چاہی کہ میں پھھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے گری پر بٹھا دیا اور کہا:''اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔''اس شخص نے کہا:''محسن یعنی احسان کرنے

<sup>🕕 .....</sup>ابوداود، کتابالادب، باب فی الحسد، ج ۲۰ ۲۳ م. مدیث: ۹۰۳ م

<sup>2 .....</sup>العديقة الندية ، الخلق الخامس عشر ـــالخ ، ج ١ ، ص ١ ٠ ٢ ـ

ႋ၈ၜ႞ၟ

والے کے ساتھ اِحسان کر واور جو بُرائی کرے اس کی بُرائی کا بدلہ اُسے خود ہی مل م جائے گا۔''بادشاہ اُس کی بیربات سن کر بہت خوش ہوااور اُسے اِنعام واکرام سے نواز ا۔

جائےگا۔'بادشاہ اُس کی بیہ بات س کر بہت خوش ہوااور اُسے اِنعام واکرام سے نوازا۔

بید کیھ کر بادشاہ کے ایک در باری کو اُس خفس سے حسد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں

گڑھنے لگا کہ اِس عام سے خفس کو بادشاہ کے در بار میں اِتیٰ عزت اور اِتنامقام کیول

حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیاری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے

خوشامد انہ انداز میں بولا:''اے بادشاہ سلامت! ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو

کرکے گیا ہے اگر چہ اس نے باتیں اچھی کی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور

ہمتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ وَ ہُنِی (یعنی منہ سے بد بُوآنے) کی بیاری ہے۔''

بادشاہ نے بیسنا تو پوچھا: ''تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے؟''وہ حاسد بولا: ''حضور!اگرآپ کومیری بات پریقین نہیں آتا تو آپ آز ماکر دیکھ لیس، اُسے اپنے پاس بلائیں جب وہ آپ کے قریب آتا تو آپ بی ناک پر ہاتھ رکھ لے گاتا کہ اُسے آپ کے منہ سے بد بُونہ آئے۔'' یہ سن کر با دشاہ نے کہا: ''تم جاؤجب تک میں اِس معاملے کی تحقیق نہ کرلوں اُس کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کروں گا۔''

چنانچہوہ حاسد دربار شاہی سے جانے کے بعداس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا۔اُسے کھانے کی دعوت دی ،اُس نے دعوت قبول کرلی اوراُس کے ساتھ

💃 چل دیا۔ حاسد نے اُس کےسامنے ایسا کھانا پیش کیا جس میں بہت زیادہ کہسن ڈال 🔌

ംവരു

و یا گیا۔اب کھانے کے بعداً س شخص کے منہ سے نہیں کی بد بُوآنے لگی۔ بہر حال وہ کی اپنے گھر آگیا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ با دشاہ کا قاصد آیا اور اُس نے کہا:

''بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے۔' وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔

بادشاہ نے اُسے اپنے سامنے بٹھا یا اور کہا:'' ہمیں وہی کلمات ساؤجو اُس دن تم نے

سنائے تھے۔' اس شخص نے کہا:'' محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو

اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔'

جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی توبادشاہ نے اُس سے کہا: ''میر سے تربیب آؤ۔''
وہ باوشاہ کے قریب گیا تو اُس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تا کہ لہس کی بد بُو سے
بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔' جب بادشاہ نے بیصور تحال دیکھی تواپنے دل میں کہا کہ' اُس
شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میر ہے متعلق یہ شخص کے بارے میں بد گمانی کا شکار
منہ سے بد بُوآنے ) کی بیاری ہے۔' با دشاہ اُس شخص کے بارے میں بد گمانی کا شکار
ہوگیا اور بغیر تھی تھی کے اُس نے یہ فیصلہ کرلیا کہ اِس شخص کو سخت سزاد ہے گا۔ چنا نچہ اُس
نے اپنے گورنر کے نام ایک مکتوب روانہ کیا جس میں لکھا: ''اے گورنر! جیسے ہی بیشخص
تہمارے پاس پہنچ تو اِسے ذرح کرکے اِس کی کھال میں بھوسا بھر و بنا اور اُس
ہمارے پاس بھواد بنا۔ پھر با دشاہ نے خط پر مہرلگائی اور اُس شخص کو دیتے ہوئے کہا:
''یہ خط لے کرفلاں علاقے کے گورنر کے پاس بہنچ جاؤ۔''

بادشاه کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی شخص کوکوئی بڑااِ نعام دینا چاہتا تواپنے کسی 🔌

٤٧

وإكرام سے نوازا جاتا كہ بھى بھى بادشاہ نے سزاكے لئے كسى گورنر كوخط نہ كھا تھا۔ آج بہلى مرتبہ بادشاہ نے كسى كوسزاد ہے كے لئے گورنر كے نام خطاكھا۔ بہر حال بي خض خط لے كر در بارشاہى سے ذكالا اُس بيچارے كوكيا معلوم كہ اِس خط ميں ميرى موت كا حكم ہے۔ بي شخص خط لے كر گورنر كے پاس جار ہا تھا كہ راستے ميں اُس كى ملاقات اُسى حاسد ہے ہوگئی۔ اس نے بوچھا: '' بھائی! كہاں كاارادہ ہے؟''

اس نے کہا: ' میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اُس نے مجھے ایک خط مہر لگا کردیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس بیخط لے جاؤ۔ میں اُس گورنر کے پاس خط لئے جارہا ہوں۔' حاسد کہنے لگا: '' بھائی! تم یہ خط مجھے دے دو میں ہی اِسے گورنر تک پہنچا دو ان ہوں۔' حاسد کہنے لگا: '' بھائی! تم یہ خط مجھے دے دو میں ہی اِسے گورنر تک کرخوشی خوشی گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے خط حاسد کے حوالے کردیا، وہ حاسد خط لے کرخوشی خوشی ہور ہاتھا کہ '' اس خط میں گورنر کے در باری طرف چل دیا، وہ میسوچ کر بہت خوش ہور ہاتھا کہ '' اس خط میں باد شاہ نے گورنر کے نام پیغام کھا ہوگا کہ جوشی سے خط لے کرآئے اسے اِنعام واکرام سے نواز اجائے ۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو جھا نسادے کر یہ خط لے لیا ہے اب میں مالا مال ہوجاؤں گا۔'' وہ حاسد انہیں سوچوں میں مگن بڑی خوشی کے لیا ہے اب میں مالا مال ہوجاؤں گا۔'' وہ حاسد انہیں سوچوں میں مگن بڑی خوشی کے عالم میں جھومتا گورنر کے در باری جانب جارہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسد کی آگ نے اسے موت کے منہ میں دھیل دیا ہے اور جاتے ہی اسے قبل کر دیا جائے گا۔

بہر حال وہ گورنر کے پاس پہنچااور بڑے مؤ د باندانداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو 🗳

**O**(%)

٤٨

🥏 دیا۔گورنرنے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا:''اے شخص! کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں 🦻

بادشاہ نے کیالکھاہے؟ ''اس نے کہا:''بادشاہ سلامت نے یہی لکھاہوگا کہ جھے اِنعام واکرام سے نوازا جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔'' گورنر نے بیس کر کہا: اے نادان شخص! بادشاہ نے اس خط میں جھے تھم دیا ہے کہ' جیسے ہی شخص خط لے کر پہنچ اسے ذریح کر دینا اوراس کی کھال اُ تارکراس میں بھوسا بھر دینا پھراس کی لاش میرے پاس بھواد بنا۔'' بیس کراس حاسد کے تو ہوش اُڑ گئے اور وہ گڑگڑا کر کہنے لگا: میرے پاس بھواد بنا۔'' بیس کراس حاسد کے تو ہوش اُڑ گئے اور وہ گڑگڑا کر کہنے لگا: میرائی کا شم! بین خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ بیتو فلاں شخص کے متعلق ہے، بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کرلیں۔''

گورز نے اس کی ایک نہ تی اور کہا: ' جمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملہ کی تصدیق کریں بادشاہ کی مہراس خط پر موجود ہے لہذا ہمیں بادشاہ کے عم پر عمل کرنا ہوگا۔' اتنا کہنے کے بعداس نے جلا دکو تکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذرج کر کے اس کی کھال اُتا رکر اس میں بھوسا بھر دیا گیا۔ پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوادیا گیا۔ وہ شخص جس سے بید حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے ساتھ احسان کرواور جوکوئی برائی کر سے گا اسے عنظریب اس کی برائی کا صلمل جائے گا۔' جب بادشاہ نے اس شخص کو بھے جو خط دیا تھا اس کا کیا اس شخص کو بھے جو خط دیا تھا اس کا کیا اس شخص کو بھے جو خط دیا تھا اس کا کیا اس شخص کو بھے جو خط دیا تھا اس کا کیا

🔌 ہوا؟''اس نے جواب دیا:''میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جارہاتھا کہ مجھے 🔌

**ૺ**ૺૺૺૺૺૺૺૺ

و و راستے میں فلال شخص ملااوراس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، چنانچے میں نے 🗣

اسے خط دے دیااوروہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیاہے۔''

بادشاہ نے کہا: ''اس مخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہتم میرے متعلق یہ کمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بد بُوآتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟''اس شخص نے کہا: ''با دشاہ سلامت! میں نے بھی بھی آپ کے بارے میں ایسانہیں سوچا۔'' توبادشاہ نے بوچھا: ''جب میں نے مجھے اپنے قریب بلایا تھا تو تُونے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھالیا تھا؟''اس شخص نے جواب دیا: ''بادشاہ سلامت! آپ کے در بار میں آنے سے بچھ دیر قبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت میں آنے سے بچھ دیرقبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت نیادہ ہس کی وجہ سے میرامنہ بد بُودار ہوگیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارانہ کی کہ میرے منہ کی بد بُوسے بادشاہ سلامت کو تکیف بہنچاتی لئے منہ پر اپناہا تھر کھ لیا تھا۔''

جب بادشاہ نے بیسنا تو کہا: ''ا ہے خوش نصیب شخص! تُونے بالکل ٹھیک کہا، تیری بیہ بات بالکل سی ہے کہ جوکس کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا إرادہ کیا اور تجھے سز ادلوانی چاہی لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سی ہے کہ جوکسی کے لئے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص! میرے سامنے بیٹھا وراپنی اسی بات کو

**′**000

🗳 دہرا۔چنانچہوہ تخص بادشاہ کےسامنے بیٹھااور کہنے لگا:''محسن کےساتھ احسان کرواور 🗳

﴿ برائی کرنے والے کوعنقریب اس کی برائی کی سز اخود ہی ال جائے گی۔''<sup>(1)</sup>

#### حمد کے چود وعلاج:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے إشاعتی إ دار ہے مكتبة المدينه كے مطبوعه ٩٦ صفحات يرمشمل رسالے''حسد'' صفحه ٦٨ ہے حسد کے چوده 14 علاج پیش خدمت ہیں:

(1) ..... "توبه كرليجي " حسد بلكه تمام كنابول سے توبه كيجے كه ياالله عَنْهَا میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا تو میرے تمام گناہوں کومعاف فرمادے۔ آمین

(2) ..... 'وعا كيجي ' كدياالله عزَّهُ إلى تيري رضاك ليحسد سے چوشكارا حاصل کرناچاہتا ہوں ،تو مجھے اس باطنی بیاری سے شفاد ہے اور مجھے حسد سے بیخے میں استقامت عطافر مايآمين

(3) ..... "رضائ اللي يرراضي رهي-" كدرب وَدُوَال في مير اس بِعاني كو جو بھی نعتیں عطافر مائی ہیں وہ اس کی رضاہے وہ ربّ عَذَبَطْ اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے جو چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے عطا فر مادے۔

(4)..... "حسدى تباه كاريون يرنظرر كهيئ كم حسد الله عَزْمَعَلُ ورسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى ناراضكَى كاسبب ہے، حسد سے نيكياں ضائع ہوتی ہيں، حسد

🗳 🗗 ....عيون الحكايات، ج1 ام ٢٩٩\_

يُشْ ش : مطس أَلَدُ بَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

🧳 سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرز د ہوتے ہیں، حسد سے روحانی سکون بر باد 🧳

ہوجا تاہے۔وغیرہ وغیرہ

(5)...... 'اپنی موت کو یاد سیجئے۔'' کہ عنقریب مجھے بھی اپنی بیزندگی چھوڑ کر اندھیری قبر میں اتر ناہے۔موت کی یادتمام گناہوں بالخصوص حسد سے چھٹکارے کا بہترین ذریعہہے۔

(6) ..... ' حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پرغور سیجئے۔' کداگروہ دنیوی نعمتیں ہیں تو عارضی ہیں اور عارضی چیز پر حسد کیسا ؟ اگر دینی شرف وفضیلت ہے تو یہ اللّٰه عَدْدَ عَلَم کی عطام پر حسد کرناعقلمندی نہیں۔

(7) ..... 'لوگول کی نعمتول پرنگاہ ندر کھیے۔'' کہ عموماً اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو حسد کا باعث ہے، اپنے سے نیچے والول پرنظرر کھیے اور بارگاہِ ربُّ العزت میں شکر ادا کیجئے۔

(8) ..... ' حسد سے بیخ کے فضائل پر نظر رکھیے۔' کہ حسد سے بیخا اللّٰه عَزْدَاللّٰه عَزْدَاللّٰه عَزْدَاللّٰه عَزْدَاللّٰه عَزْدَاللّٰه عَالِيهِ وَسَلَّم کی رضا کا سبب، جنت کے حصول میں مُعاوِن، کل بروزِ قیامت سانی عرش ملنے کا سبب بننے والے آعمال میں سے ایک ہے۔

(9) ...... "اپنی خامیوں کی اِصلاح میں لگ جائیے۔" کہ جب دوسروں کی خوبیوں پرنظررکھیں گے تو اپنی اِصلاح سے تحروم ہوجا نمیں گے اور جب اپنی اِصلاح

میں لگ جائیں گے توحسد جیسے بُرے کام کی فُرْصَت ہی نہیں ملے گی۔

51

(باطنی بیار یوں کی معلومات

(10).....' حسد کی عادت کورشک میں تبدیل کر کیجئے۔'' کہ سی کی نعت کود بکھ ج

کریتمنامت میجئے کہ بینعت اس سے چھن کر مجھے ال جائے بلکہ بید دعا میجئے کہ اللّٰہ علاقہ اللّٰہ اللّٰہ علاقہ اللّٰہ علاقہ اللّٰہ اللّٰہ

(11) ..... ' نفرت کومجت میں بدلنے کی تدبیریں سیجئے۔'' کہ جس سے حسد ہے اس سے سلام میں پہل کرے، اسے تخاکف پیش کرے، بیار ہونے پر تَعْوِیَت کرے، خوش کے موقع پر مبارک بادد ہے، ضرورت پڑتے تو مدد کرے، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کرے، جس قدراسے فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے۔وغیرہ وغیرہ

(12) ...... ' دوسرول کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنا ہے'۔ ' کیونکہ یہ ربّ اُن کی دی عَرْبَ اُن کی دی عَرْبَ اُن کی دی عَرْبَ اُن کی دی عَرْبَ اُن کی دی جانے والی نعمتوں کو یکسال نہیں رکھا تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی ، لہذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت برخوش رہیں۔

(13) ..... 'روحانی علاج بھی سیجئے۔'' کہ ہر وقت بارگاہ ربُّ العزت میں حسد سے بیخ کے لیے اِسْتِغُفَار کرتے رہے، شیطان کے مکر وفریب سے بناہ ما نگئے، جب بھی ول میں حسد کا خیال آئے تو اعمُو ذُبِ اللهِ مِنَ الشَّينطنِ الرَّجِيْم پڑھ کراپنے بائیں طرف تین بارتُھوتُھوکرد یجئے۔

(14).....''مدنی انعامات پرعمل کیجئے۔'' کہ آج کے اس پرفتن دور میں شیخ 🔌

فِينَ شَن مجلس المَلرَفِيَةَ شُالعِلْمِينَة (وعوتِ اسلامي)

[ باطنی بیار یوں کی معلومات

﴾ ﴿ طریقت،امیراہلسنت دَامَتْ بَرَگاتُهُمُ الْعَالِیَه کے عطا کردہ مدنی انعامات یرمل کرنے ہے ہ

إِنْ شَاءَ الله عَزْمَلُ مِا بندِسُنَت بنني منكيال كرنے اور كناموں سے بيخ كا جذبه ملے گا۔ صَلُّوٰاعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

﴿ (4)...بغضوكينه ۞٠٠

## بغض وكينه كي تعريف:

کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے ، اس سے غیر شرعی دشمنی وبغض رکھے،نفرت کرےاور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ (1)

#### آيت مباركه:

الله عَنْ عَرْآن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ إِنَّهَا يُولِينُ الشَّيْطِينُ آنُ يُّوْقِءَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَيْسِرِ وَ يَصُدَّاكُمُ عَنْ ذِكْمِ اللهِ وَعَنِ الصَّلْوةِ فَهَلْ أَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ ﴿ ﴿ ٢٠ السائدة: ١٠) ترجمهٔ کنزالایمان: "شیطان یهی چاهتا ہے کہتم میں بیراور دشمنی ڈلواد یشراب اور جوئے میں اور تمہیں الله کی یا داور نماز سے روکے تو کیاتم باز آئے۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيرمح منعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي " خزائن العرفان" میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: "اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا

🚺 .....احياء العلوم، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد ، القول في معنى الحقد ــــالخي ج٣، ص٣

🧟 ایک وبال تو یہ ہے کہاس سے آپس میں بُغض اور عَدَاوَتِیں پیدا ہوتی ہیں اور جوان 🧟

بد یُوں میں مُبتلا ہووہ ذکرِ الٰہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہوجا تاہے۔''

## مدیث مبارکه، بغض رکھنے والول سے بچو:

الله كَحَموب، واناتَ عُنوب، مُمَرَّةٌ قُاعَن الْعُيُوبِ عَزَيْمَالُ وصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيه وَسَلَّم كَافْرِ مَانِ عَالِيتَان بِي: "اللَّه وَوَهَلَّ (ماه) شعبان كي يندر موين رات اين بندول یر (اپن قدرت کے شایانِ شان ) تجلّی فر ما تاہے اور مَغفِرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے جبکہ کیندر کھنے والوں کو ان کی حالت پر چیور ویتا ہے۔''<sup>(1)</sup>ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:'' بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کومونڈ ڈالٹا (یعنی تباہ کردیتا) ہے۔''<sup>(2)</sup>

## لغض وكبينه كاحكم:

سنسى بھى مسلمان كے متعلق بلا وجه شرعى اپنے دل ميں بغض وكيينه ركھنا ناجائز وگناه ہے۔سیدُ ناعبدالغی نابلس عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقُوى فرماتے ہیں: ' حق بات بنانے ياعدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کیندر کھنا حرام ہے۔''<sup>(3)</sup>

## حكايت، قبركالے مانپول سے بحر كئى:

حضور نبی کریم رؤف رحیم صلّ الله تعالى عليه و الله و سلّم كے جياحضرت سيّد ناعباس

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان, باب في الصيام, ماجاء في ليلة ـــالخى ج ٣ ي ص ٨٣ ٣ حديث: ٨٣ ٨ ٣ ملتقطار

<sup>2 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الجزء: ٣، ج٢، ص٢٨، حديث: ٢٨هـ

<sup>3 ....</sup> الحديقة الندية ، السادس عشر من ـــالخى ج ١ ، ص ٢٢٩ ـ

ၜာတ္မ

کے: ''ہم جج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدی تھا، جب ہم ذائ المصلف کے کا سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدی تھا، جب ہم ذائ المصلف کے کے مقام پر پہنچ تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے شل و گفن کا انتظام کیا پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اچا نک اس کی قبر کا لے سانپوں سے بھر گئ ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کا لے سانپوں سے بھر گئ، بالآخر ہم اسے وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں صاضر ہو گئے ہیں۔' یہ واقعہ من کر حضرت سیّدٌ نا عباس دَخِنَ اللهُ تُعَالَى عَنْهُ نے ارشاد میں صاضر ہو گئے ہیں۔' یہ واقعہ من کر حضرت سیّدٌ نا عباس دَخِنَ اللهُ تُعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فر مایا:' یہاس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں مسلمانوں کے متعلق رکھا کرتا تھا، جاؤ! اور اسے وہیں فن کر دو۔''(1)

## بغض و کینہ کے چھ علاج:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ۸۴ صفحات پر شمل رسالے ''بغض و کینڈ' صفحہ ۲۰ سے بغض و کینڈ کے چھ علاج پیش خدمت ہیں:

(1) ۔۔۔۔۔'' ایمان والوں کے کیئے سے بچنے کی دعا سجحے۔'' پارہ ۲۸ سورہ حشر، آیمان والوں کے کیئے سے بچنے کی دعا سجحے۔'' پارہ ۲۸ سورہ حشر، آیمنہ را کو یادکر لینا اور وقاً فوقاً پڑھتے رہنا بھی بہت مفید ہے: ﴿ وَ لَا تَجْعَلُ فِي قَالُو بِنَا غِلَّا لِلَّانِ بِنَى المَنْوَا مَن بَّنَا إِنَّكَ مَن عُوفٌ مَن حِيدُم صُحَى مَن حَدِيم مُن مَن مَن المَن والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھا ہے رب کنزالا یمان:''اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھا ہے رب

....موسوعة ابن ابي الدنيار كتاب القبورى ج٢ ، ص ٨٣ ، رقم: ١٢٨ ـ ا

## ﴿ ہمارے بیشک تو ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔''

(2).....'اسباب دور سیجئے''یقیناً بیاری جسمانی ہو یاروحانی اس کے پچھونہ کچھ اسباب ہوتے ہیں اگر اسباب کو دور کر دیا جائے تو بیماری خود بخو ذختم ہوجاتی ہے، بغض وكينه كے اسباب ميں سے غصه، برگمانی،شراب نوشی، جوابھی ہے ان سے بچنے كی کوشش کیجئے ،ایک سبب نعمتوں کی کثرت بھی ہے کہاس سے بھی آپس میں بغض وکینہ پیدا ہوجا تا ہے، نعمتوں کاشکرادا کر کےاور سخاوت کی عادت کے ذریعے اس سے بچنا ممکن ہے۔

- (3)..... ' سلام ومصافحه کی عادت بنا کیجئے'' که سلام میں پہل کرنا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یا گلے ملنا آپ کے کینے کوختم کر دیتا ہے، نیز تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی اور عداوت دور ہوتی ہے۔
- (4).....'' بے جا سوچنا جھوڑ دیجئے'' کہ عموماً کسی کی نعمتوں کی بارے میں سوچنا یاکسی کی اینے او پر ہونے والی زیادتی کے بارے میں سوچتے رہنا بھی کینے کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔لہذاکسی کے متعلق بے جاسو چنے کے بجائے اپنی آ خرت کی فکر میں لگ جائے کہ یہی دانش مندی ہے۔
- (5)..... ' مسلمانوں سے اللّٰہ کی رضا کے لیے محبت سیجئے'' محبت کینے کی ضد ہےلہٰذاا گرہم رضائے الٰہی کے لیےاپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھیں گے تو کینے کو

ول میں آنے کی جگہ نہیں ملے گی اور دیگر فضائل بھی حاصل ہوں گے۔

بين شن مطس المدونية شُالعِلْمية قد رووت اسلامي

باطنی بیار بوں کی معلومات

O V

(6).....''سوچیۂ اور عقلمندی سے کام لیجئے۔'' کینے کی بنیاد عموماً دنیاوی چیزیں 😭

ہوتی ہیں،لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرلینا دانشمندی ہے۔ یقیناً نہیں تو پھرا پنے دل میں کینے کو ہر گز جگہ مت دیجئے۔ صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللَّهُ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَتَّد

...(5) گئي مَدْح گ

### حُبِّ مَدُح كَى تعريف:

''کسی کام پرلوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا پیخواہش کرنا کہ فلاں کام پرلوگ میری تعریف کریں، مجھےعزت دیں مُتِ مَدُّر کہلا تاہے۔'' آیت میاد کہ:

صدرالا فاصل حضرت علامه مولانا سير محمليم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي

🗳 ''خزائن العرفان'' میں اس آیت مبار کہ کے تحت فرماتے ہیں:'' یہ آیت یہود کے حق 🔌

ംത

میں نازل ہوئی جولوگوں کو دھوکا دینے اور گمراہ کرنے پرخوش ہوتے اور باوجود نادان ج ہونے کے یہ پیند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ مسئلہ: اس آیت میں وعید ہے خود پیندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جولوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے جولوگ بغیرعلم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یااسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پیند کرتے ہیں انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔''

## مديث مباركه ، حُبِّ مَدُ ح بربادي اعمال كاسب:

حضرت سِيِّدُ ناعبد الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ اللّٰه کے محبوب، دانائے عُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "اللّٰه عَزْمَانُ کی عبادت کولوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچوالیانہ ہوکہ تمہارے اعمال برباد ہوجا عیں ۔ "(1) حضرت سیِّدُ ناعبد اللّٰه بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ تَعَالَى عَنْهِ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: "کمیِّ مَدُرح آدمی کواند صااور بہراکردیت ہے۔ "(2)

## حُبِّ مَدُح كاحكم:

ا پنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پرناراض ہو جانا یہ بڑی بڑی گراہیوں اور گناہوں کا سرچشمہ ہے، قابلِ مذمت خوشی یہ ہے کہ آ دمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام ومرتبے پرخوش ہواوریہ خواہش کرے کہ وہ اس کی تعریف و تعظیم کریں، اس کی

<sup>1 .....</sup>فردوس الاخبار باب الالفى ج ١ ، ص ٢٢٣ ، حديث: ٧١ ٥ ١ ـ

<sup>2 .....</sup>فردوس الاخبار باب الحاء ، ج ا ، ص ۳ ۲۵ مديث: ۲۵ ۴۸ مديث

09

ٔ حاجتیں پوری کریں،آمدورفت میں اسےاپنے آ گے کریں۔

اعلى حضرت، امام المِسنّت مولانا شاه امام احدرضا خان عَلَيْهِ دَحمَةُ الرَّحْلَن فرماتِ ہیں:''اگر ( کوئی آ دمی) اپنی جھوٹی تعریف کو دوست ر کھے ( یعنی پیند کرے ) کہ لوگ اُن فضائل ہے اُس کی بینا (یعنی تعریف) کریں جو (نضیات وخوبی)اس میں نہیں، جب تو صری حرام تطعی ہے۔ ' قَالَ اللّٰهُ ( یعنی الله عَنْهَا نے ارشاد فرمایا: ) ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِهَا آتُوا وَّ يُحِبُّونَ آفَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِهَفَازَةٍ مِّنَ الْعَنَابِ وَلَهُمْ عَنَابٌ آلِيْمٌ ﴿ ﴿ (٢٠، آل عمران: ۱۸۸) ترجمه کنزالا بمان: ''ہرگزنہ بھناانہیں جوخوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے اُن کی تعریف ہوایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جا ننااور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔''ہاں اگر تعریف واقعی ہوتو اگر چہ تاویل معروف ومشهور كے ساتھ، جيسے شَمْسُ الْأَؤِمَّه (امامول كِآفاب) وفَخُرُ الْعُلَمَاء (اہل علم ك ليخر) وتاج الْعَادِ فِينن (عارفول كتاج) وَامْشَالُ ذٰلِكَ (يعنى الى قسم اورنوع کے دوسرے توصیف کلمات جو مدح کی تعریف وتوصیف ظاہر کریں ) کہ مقصود اینے عصر (زمانے) یا مصر (شہر) کے لوگ ہوتے ہیں اور اس پر اس لئے خوش نہ ہو کہ میری تعریف ہورہی ہے بلکہ اس لئے کہ ان لوگوں کی (تعریف) ان کونفع دینی پہنچائے گی سمع قبول سے نیں گے جوان کونصیحت کی جائے گی تو پیر حقیقة ً حب مدح نہیں بلکہ حب تصح مسلمین ہے اور وہ محض ایمان ہے۔''(1)

1 .....فآویٰ رضویه، ج۲ ام ۵۹۷ ـ

**)—**:

باطنی بیار یوں کی معلومات

آج بنتا ہوں مُعزَّز جو گُھلے حَشر میں عیب ہائے رُسوائی کی آفت میں بچنسوں گا ہا رب

#### حكايت، حُبِّ مَدُ ح سے بچاؤ كاانو كھاانداز:

حضرت ِسيّدُ نا ابوالحسن محربن الملم طوسى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى حب مدح سے بحینے کے ليه اپني نيكيال چيان كاب حد خيال فرماتے يهال تك كدايك بار فرمانے لكے: ''اگرمیرابس جلے تو میں کِرَاماً کاتِبین (اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں) سے بھی مُجِھی كرعبادت كرول ـ''حضرت سيّدُ ناابو عبد الله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ فَرِ ماتِ بِين كه مين بیس برس سے زیادہ عرصہ سیّدُ نا ابُوالحَنّ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه كَيْ صُحِبّت ميں رہا مگر جمعة المبارك (وديكر فرائض وواجِبات) كے علاوہ تبھى آپ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كودورَ كُعَت نَفل بھی پڑھتے نہیں دیکھ سکا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ياني كاكوزه ليكراييخ كمرةُ خاص ميں تشریف لے جاتے اوراندر سے درواز ہ بند کر لیتے تھے۔ میں کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كمرے ميں كيا كرتے ہيں، يہال تك كمايك دن آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَامَدَ فِي مُنّاز ورز ورسے رونے لگا۔اس كى والدہ اسے چيب كروانے كى كوشش كررى تقى ميں نے يوچھا: ''بير مَدَ ني مُنّا آخِراس قَدَر كيوں رور ہاہے؟''بي بى صاحِبه نے فرمایا: "اس كے البولىعنى حضرت ِسيّدُ نا ابوالحسن طوسى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِي اس کمرے میں داخِل ہوکر تلاوتِ قرآن کرتے اورروتے ہیں تو پیجی ان کی آ واز سن 💆 كررونے لگتا ہے۔''شیخ ابو عبدالله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں:''حضرتِ 🗳

طس أَطَدَ مَنَهَ شَالعَةُ لَعِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<u>•၈</u>

🥏 سبِّیدُ نا ابوالحسن طوی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ انْقَدِی (ریا کاری اور حب مدح کی تباه کاریوں سے بیچنے کی 🎅

خاطر) نیکیاں چھپانے کی اِس قدُرسعی فرماتے تھے کہ اپنے اُس کمرۂ خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھوکر آنکھوں میں سُرمہ لگا لیتے تا کہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کرکسی کواندازہ نہ ہونے پائے کہ بیروئے تھے۔''(1)

## حُبِ مَدْح کے اسباب وعلاج:

(1) ۔۔۔۔۔ حُتِ مُدُن کا پہلاسب دوسروں کے تعریفی کلمات کی وجہ سے خود کو باکمال سمجھنا ہے۔ اس کاعلاج ہے ہندہ اس بات پر غور کرے کہ بیتعریفی کلمات کسی دنیوی عہدے مال ودولت یا ذہانت کے سبب سے ہیں یا کسی دینی خوبی (مثلاً تقویل وغیرہ) کی وجہ سے۔ اگر دنیوی خوبیوں کی وجہ سے ہیں تو وہ فانی ہیں اور فانی خوبیوں پر اثر انا کیسا؟ اور اگر دینی خوبیوں کے سبب سے ہوں تو اینے آپ کو اللّٰه عَدْمِنْ کی خفیہ تدبیر سے ڈرائے اور اگر دینی خوبیوں کے سبب سے ہوں تو اینے آپ کو اللّٰه عَدْمِنْ کی خفیہ تدبیر سے ڈرائے اور الری زخاتے کی دعامائے۔ ربّ عَدْمِنْ سے ایمان پر خاتے کی دعامائے۔

(2) ۔۔۔۔۔ حُبِّ مَدُح کا دوسر اسبب تعریف کے ذریعے دوسروں کو اپنا عقیدت مند بنانا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات پرغور کرے کہ 'لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی خواہش کہیں اللّٰه عَرْدَا کی بارگاہ میں مقام گھٹانے کا سبب نہ بن جائے۔''جو بذات خود یقیناً دنیاو آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔

....حلية الاولياء محمدين اسلم عج م عص ٢٥٢ ـ

)—:

( بالمنی بیار یوں کی معلومات

(3)..... حُبِّ مُدُرح کا تیسرا سبب تعریف کے ذریعے لوگوں پراپنی برتری اور 🜎

رعب ودبد بہ قائم کرنا ہے۔اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ بار باراس بات پرغور کرے کہ ''الیی عارضی برتری اور رُعب و دبد بہ جس میں ذرہ برابر پائیداری نہیں کس طرح میری تعریف کا سبب بن سکتی ہے؟۔''(1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# ...(6) ... حُبِّ جَاه

### حُبِّ مِاه کی تعریف:

شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِیّه فرماتے ہیں کہ مُتِ جاہ کی تعریف ہے،' شہرت وعزّت کی خواہش کرنا۔''(2)

حُبِّ جاه کی مَذَمَّت کرتے ہوئے حُبِّخَهُ الاسلام امام غزالی عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ انْوالِی فَرِماتے ہیں: ''شُہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے اور بیخوائیش ہرفساد کی جڑے۔ ہمیں چاہئے کہ' حُبِّ جاہ'' یعنی شُہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لئے اَعادیث مُبارَکہ میں وارد اِس کے نقصانات پرغور وفکر کریں۔''(3)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

<sup>🗗 .....</sup>احياءالعلوم، ج٣٣، ١٨٥٨ ماخوذا ـ

<sup>2 .....</sup> نیکی کی دعوت ،ص ۸۷\_

<sup>...</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الجاه والرياء ، بيان فضيلة الخمول ، ج ٣ ، ص ٢ ٣٠٠ ـ

#### و آیت مبارکه:

صدرالا فاضل حضرتِ علامہ مولا ناسیر محرفیم الدین مراد آبادی عکیفه دَخمة الله النهادِی دخمة الله النهادِی د خرائن العرفان میں فرماتے ہیں: ''یہ آیت یہود کے تن میں نازل ہوئی جولوگوں کو دھوکا دینے اور گراہ کرنے پرخوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے بیہ پہند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے مسکلہ: اس آیت میں وعید ہے خود پیندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جولوگ بغیرعلم اپنے آپ کو عالم اس کے لیے جولوگ بغیرعلم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یاسی طرح اورکوئی غلط وصف اپنے لیے پیند کرتے ہیں انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔''

## مدیث مبارکه، برا ہونے کے لیے اتنائی کافی ہے:

حضرت سبِّدُ نا أنس دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ نبی رحمت مفیعِ امّت

گ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كا فرمانِ عبرت نشان ہے:''دکسی انسان کے برا ہونے کے کی ا

ص 5 کیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں م ے اشارے کریں (یعنی اس کی تعریف کریں) البتہ جسے اللّٰه عَزْمَلْ محفوظ فرمائے۔<sup>(1)</sup> امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا مولاعلى شير خدا كَهْمَ اللهُ تَعَالْ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ ارشا وفر ماتِ بین: ' خرچ کرولیکن شهرت نه چاهو،اینی شخصیت کواس طرح بلندنه کرو که تمهاراذ کر کیا جائے اورلوگ تمہیں جانیں بلکہا پنے آپ کو چھیا کرر کھواور خاموثی اختیار کرو کہاس طرح تم محفوظ رہو گے، نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کوغصہ آئے گا۔''(2)

حُبِ جاه كاحكم:

حُبّ جاه (لوگول میں ناموری اورشبرت جا ہنا) ایک فتیج (بہت برا) اور نہایت ہی مذموم ( قابل مذمت ) امر ہے، بلکہ گمنا می لیعنی اینے آپ کولوگوں میں مشہور ومعروف نہ کروانا قابل تعریف ہے۔البتہ اللّٰه ﷺ اللّٰه ﷺ مرکسی شخص کواینے دین کو پھیلانے کے لیے مشہور کردے اوراس میں اس کا کوئی دخل نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ۔حب جاہ ایک ایساامر ہے جو بسا اوقات دین کوبھی تباہ وبرباد کردیتا ہے۔اس لیے اس سے اپنے آپ کو بھانا بهت ضروري ہے۔ چنانچه حضرت سيد نابشرحافي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرماتے ہيں: "ميں کسی ایسے شخص کونہیں جانتا جواپنی شہرت جاہتا ہواوراس کا دین تباہ وہر باداور وہ خود زليل وخوارنه بهوايهو\_''<sup>(3)</sup>

<sup>....</sup> شعب الايمان ، باب في اخلاص العمل لله ـــالخ ، ج ٥ ، ص ٢ ٢ ٣ ، حديث ٢ ٩ ٤ -

<sup>2 .....</sup>لباب الإحياء بم ٢٧٣ ـ

<sup>..</sup>احياء العلوم كتاب ذم الجادو الرياء ، بيان ذم الشهرة ــــ الخي جسم ص

شیخ طریقت،امیراملسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا ناابو بلال محمد البیاس می

عطار قاورى رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيم كى مايد نازتصنيف "عاشقان رسول كى 130 حكايات "صفحه 102 يرحب جاه ميمتعلق حكايت مع درس پيش خدمت ب:

حكايت، عجيب انداز مين نفس كي گرفت:

حضرت ِ سیّدُ نا ابو حُمِر مُرْتَعِش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فر ماتے ہیں: '' میں نے بَہُت سے جج کئے اوران میں سے اکثر سفر جج کسی قشم کا زادِراہ لئے بغیر کئے ۔ پھر مجھ پر آ شکار (یعن ظاہر) ہوا کہ بیسب تو میر نے مصل کا دھوکا تھا کیونکہ ایک مرتبہ میری مال نے مجھے یانی كا گھڑا بھركرلانے كاحكم ديا تومير نے نس يران كاحكم گِرال (يعنى بوجھ) گزرا، چُنانچيہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میر لے نفس نے میری مُوافَقت فقط اپنی لذَّ ت کے لئے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا کیونکہ اگر میر انفس فناء ہو چکا ہوتا تو آج ایک حقِّ شُرعی پورا کرنا(یعنی ماں کی اطاعت کرنا)ایے(یعن نفس کو) بے حدد شوار کیو**ں محسوس ہوتا!**''<sup>(1)</sup>

# حُبِ مِاه كَى لَذَّ تعِبادت كَى مَشَقَّت آسان كرديتي ہے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے! ہمارے بُرُ رُگارنِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُعِينُ کیسی مَدُ نی سوچ رکھتے اور کس قدر عاجوی کے خُوگر ہوتے ہیں ۔بعضوں کی عادت ہوتی ہے، کہ وہ عام لوگوں سے تو ٹھک ٹھک کر ملتے اوراُن کیلئے بچھ بچھ جاتے ہیں مگر والِدَين ، بھائی بہنوں اور بال بچّوں کے ساتھا اُن کا رویتہ جارحانہ، غیراخلاقی اور بسا

🕻 اوقات سخت دل آ زار ہوتا ہے ۔ کیوں ؟اس لئے کہ عوام میں عمدہ اُخلاق کامُظاہرہ 🤰

مقبولیت عامّه کا باعِث بنتا ہے جبکہ گھر میں حسنِ سُلوک کرنے سے عزّت وشہرت ملنے کی خاص امیز نہیں ہوتی!اس لئے بیلوگ عوام میں خوب میٹھے میٹھے بینے رہتے ہیں!اس طرح جواسلامی بھائی بعض مستَعَب کاموں کے لئے بڑھ چڑھ کر تُر مانباں پیش کرتے مگر فرائض وواجبات کی ادائیگی میں کوتا ہیاں برتتے ہیں مُثلًا ماں باپ کی إطاعت، بال بیّوں کی شریعت کے مطابق تربیّت اورخوداینے لئے فرض عُلُوم کے حُصُول میں عُفلت سے کام لیتے ہیں اُن کیلئے بھی اِس حکایت میں عبرت کے نبہایت اُہم مَدَ نی پھول ہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کا مول میں''شُہرت ملتی اور واہ واہ! ہوتی ہے''وہ د شوار ہونے کے باؤ جُود بآسانی سَرانجام یا جاتے ہیں کیوں کہ حُبّ جاہ (یعنی شُہرت و عرَّ ت كى جابت ) كسبب ملنے والى لد ت برى سے برى مُشَقَّت آسان كرويتى ہے۔ یادر کھئے! دوخرامین ملاکت ہی ہلاکت ہے۔عبرت کیلئے دوفرامین مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مُلاحَظِهِ بِهون: (1) الله عَزْدَ بَلَّ كَي طاعتَ (يعنى عبادت) كو بندون کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی مَحَبَّت سے ملانے سے بیجتے رہو، کہیں تمہارےاعمال بریادنہ ہوجائیں۔<sup>(1)</sup> (2) دوبھوکے بھیٹر بے بکریوں کے آپوڑ میں اتن تباہی نہیں مجاتے جتنی تباہی حُبِ مال وجاہ (یعنی مال ودولت اور عزّت وشہرت کی محبَّت) مسلمان کے دین میں میاتی ہے۔(2)

<sup>1 .....</sup>فردوس الاخبار، باب الالف، ج ١، ص ٢٢٣، حديث ٦٤ ٥ ١ ـ

<sup>2 .....</sup>ترمذی کتاب الزهد ، باب ماجاء فی اخذ المال ، ج ۲م ، ص ۲ ۲ ۱ ، حدیث ۲۳۸۳ ـ

## كُونِ جاه كے متعلق اہم ترین مَدَ نی بھول:

''حُبِّ جاہ'' کے تعلَّق سے اِخیاءُ العلوم کی جلد ۳،۳ ۲۱۲ تا ۲۱۷ کوسامنے رکھ کر کچھ مَدَ نی پھول پیش خدمت ہیں:''(حُبّ جاہ وریا)نفس کو ہلاک کرنے والے آخری اُموراور باطِنی مکروفَر یب سے ہے، اِس میں علْماء،عبادت گزاراور آ خِرت کی منزل طے کرنے والے لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں ،اس طرح کہ ریخطر ات بسااوقات خوب كوششيس كر كعبادات بجالانے،نفسانی خواہشات يرقابويانے بلكه شُبهات سے بھی خودکو بچانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں، اپنے اُغضا کوظاہری گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں مگرعوام کے سامنے اپنے نیک کاموں، دینی کارناموں اور نیکی کی وعوت عام كرنے كے لئے كى جانے والى كاوشوں جيسے كه ميں نے بيكيا، وه كيا، وہال بيان تھا، یہاں بیان ہے، بیانات (کرنے یا نعت پڑھنے) کیلئے اِتنی آئی تاریخیں'' بک' ہیں، مَدُ نِي مشورے ميں رات إتنے نج گئے اور آ رام نہ ملنے کی تھکن ہے اِسی لئے آ واز ببیھی ہوئی ہے۔

''مَدَ نی قافِلے میں سفر ہے، اِتنے اِتنے مَدَ نی قافِلوں میں یا مدنی کاموں کیلئے فُلاں فُلاں شہروں ، ملکوں کا سفر کر چکا ہوں وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے ذَرِیعے اپنے نُفُس کی راحت کے طلبگار ہوتے ہیں، اپناعلم عمل ظاہر کر کے مخلوق کے یہاں مقبولیّت اور ان کی طرف سے ہونے والی اپنی تعظیم وتو قیر، واہ واہ اورعز "ت کی لڈ ت حاصل کرتے

کے ہیں، جب مقبولتیت وشہرت ملنے کتی ہے تو اُس کانفُس چاہتا ہے کہ علم وعمل لوگوں پر 🗳

**′**00

🥏 زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا چاہئے تا کہ اور بھی عزّت بڑھے لہذا وہ اپنی نیکیوں ،ملمی 🦻

صلاحیتوں کے تعلُّق سے مخلوق کی اطّلاع کے مزیدراستے تلاش کرتا ہے اور خالق کے جاننے پر کہ میرارب عَدْ بنا میرے اعمال سے باخبر ہے اور مجھے اجرد بنے والا ہے قَناعت نہیں کرتا بلکہ اِس بات پرخوش ہوتا ہے کہ لوگ اِس کی واہ واہ اور تعریف کریں اور خالق کی طرف سے حاصِل ہونے والی تعریف پرقناعت نہیں کرتا۔

نفس بیہ بات بخوبی جانتاہے کہ لوگوں کو جب اِس بات کاعلم ہوگا کہ فُلاں بندہ نفسانی خواہشات کا تارک ہے، شُبہات سے بچتاہے، راہ خدامیں خوب پیسے خرج کرتا ب،عبادات میں سخت مُشَقَّت برداشت كرتا ہے خوف خدااور عشق مصطفى میں خوب آ ہ وزاری کرتاا ور آنسو بہاتا ہے ،مکرنی کاموں کی خوب دھو ہیں مجاتا ہے،لوگوں کی اصلاح كيليّ بُهُت ول جلاتا ہے، خوب مَدَ نی قافِلوں میں سفر كرتا كراتا ہے، ذَبان، آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ لگا تاہے، روز انہ فیضانِ سنّت کے اِسْنے اِسْنے درس دیتا ہے، مدرسة المدینہ (بالغان)،صدائے مدینہ،علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بڑا ہی یا بند ہے تو اُن (لوگوں) کی زبانوں پراس (بندے) کی خوب تعریف جاری ہوگی ، وہ اسے عزّت واحترام کی نگاہ سے دیکھیں گے،اس کی ملاقات اورزیارت کواینے لئے باعثِ سعادت اورسر مایهٔ آخِرت مجھیں گے، حُصولِ بُرَکت کیلئے مکان یا دُ کان پر '' دوقدم''ر کھنے، چل کروُ عافر ما دینے، جائے یینے، دعوتِ طعام قَبول کرنے کی

🕹 نہایت لجاجت کے ساتھ درخواشیں کریں گے،اس کی رائے پر چلنے میں دو جہاں کی 🗳

\_(a

**O**Co

جوں وہ ہے۔ چ اس مجلائی تصوُّر کریں گے۔اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے اور سلام پیش کی

کریں گے، اِس کا جھوٹا کھانے پینے کی بڑھ کریں گے، اِس کا تخفہ یا اِس کے ہاتھ سے مس کی ہوئی چیز پانے میں ایک دوسرے پرسبقت کریں گے، اِس کی دی ہوئی چیز پُومیں گے، اِس کے ہاتھ پاوک کے بوسے لیس گے، اِحتراماً" دھنرت اِحْضُور! یاسپّدی!" پُومیں گے، اِس کے ہاتھ چاؤں کے بوسے لیس گے، اِحتراماً" دھنرت اِحْضُور! یاسپّدی!" وغیرہ اُلقاب کے ساتھ خاشِعا نہ انداز اور آہستہ آواز میں بات کریں گے، ہاتھ جوڑ کر سرجھ کا کر دُعاوں کی الحجا عیں کریں گے، جالس میں اِس کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہوجا عیں گے، اِس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجا عیں گے، اِس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اِس سے بہلے کھانا شروع نہیں کریں گے، عاجزانہ انداز میں تحفے اور نذرانے پیش کریں گے۔ تواضع کرتے ہوئے اِس کے سامنے اپنے آپ وجھوٹا (مَثَلُ نذرانے پیش کریں گے، خریدوفر وخت اور مُعاملات میں اِس سے مُر وَّت بُرتیں گے، اِس کو چنریں عُمدہ کو الٹی کی اور وہ بھی سستی یامُفت ویں گے۔

اس کے کاموں میں اس کی عزت کرتے ہوئے جھک جائیں گے۔لوگوں کے اس طرح کے عقیدت بھر ہے انداز سے نفس کو بہت زیادہ لڈ ت حاصل ہوتی ہے اور یہ وہ لذت ہے جو تمام خواہشات پر غالب ہے، اِس طرح کی عقیدت مندیوں کی لڈ توں کے سبب گناہوں کا جھوڑ نا اُسے معمولی بات معلوم ہوتی ہے کیوں کہ 'حُتِ جاہ'' کے مریض کُفُس گناہ کروانے کے بجائے اُلٹا سمجھا تا ہے کہ دیکھ گناہ کریگا تو عقیدت کے مریض کُفُس گناہ کروانے کے بجائے اُلٹا سمجھا تا ہے کہ دیکھ گناہ کریگا تو عقیدت

💆 مندآ نکصیں پھیرلیں گے! لہذانفُس کے تعاون سے مُعْتَقِدِینِ میں اپنا وقار برقرار 👲

يثِنَ شَ : مِطِس أَمَلَونِهَ تَشَالِعُ لَهِ مِنْ قَدْ (رَّوتِ اسلامی)

باطنی بیار بوں کی معلومات

🧸 رکھنے کے جذبے کے سبب عبادت پر اِستِقامت کی شدّت اُس کونرمی وآ سانی مُحسوں 🧟 ہوتی ہے کیونکہ وہ باطنی طور پرلڈ تول کی لڈ ت اور تمام شہوتوں (یعنی خواہشات) سے بڑی شہوت (یعنی عوام کی عقیدت سے حاصل ہونے والی لڈت) کا ا دراک (یعنی بیجان)

وہ اِس خوش فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ میری زندگی الله تعالٰی کے لیے اور اس کی مرضی کےمطابق گزررہی ہے، حالانکہ اُس کی زندگی اُس پوشیرہ (حُبّ جاہ یعنی اپنی واہ واہ چاہنے والی چھپی ) خواہش کے تخت گزرتی ہے جس کے إدراک (يعني سجھنے ) سے نهایت مضبوط عقلیں بھی عاجزو بے بس ہیں، وہ عبادتِ خداوندی میں اپنے آپ کوخلِص اورخود کو محارم (حرام کردہ مُعامّلات )سے اِحبتناب (یعنی پر ہیز) کرنے والا سمجھ بیٹھتا ہے! حالانکہ ایسانہیں ، بلکہ وہ تو بندوں کے سامنے زَیب وزینت اورتصَّنَّع (یعنی بناوٹ) کے ذَرِیعے خوب للہ تنیں یار ہاہے، اسے جوعر ت وشہرت مل رہی ہے اِس پر بڑا خوش ہے۔ اِس طرح عِبادتوں اور نیک کاموں کا تواب ضائع ہوجاتا ہے اوراس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے اور وہ نادان بیہ مجھر ہا ہوتا ہے کہ اسے الله عَلَيْهَ فَلَ كَا قُرب حاصل ہے۔

إخلاص

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

#### محبت دنیا کی تعریف:

'' دنیا کی وہ محبت جواُ خروی نقصان کا باعث ہو( قابل مٰدمت اور بری ہے )۔''<sup>(1)</sup>

#### آیت مبارکه:

الله عند أن ياك ميس ارشاد فرما تا ب: ﴿ إِعْلَمُواۤ اَنَّهَا الْحَلِيوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهُوٌّ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌّ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ لَ كَتَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّالَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْبَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ﴿ وَفِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ شَيِينٌ ﴿ وَ مَغْفِى اللَّهِ وَ ي ضُوَانٌ ﴿ وَمَا الْحَلِوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوبِ ۞ ﴿ (١٠٤، العديد: ٢٠) ترجمهُ كنزالا بمان: '' جان لو كه دنيا كي زندگي تونهيس مگر كھيل كود اور آرائش اور تمهارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولا دمیں ایک دوسرے پرزیادتی چاہنا اس مینھ کی طرح جس کاا گایا سبزه کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھیے پھر روندن ہو گیا اورآ خرت میں سخت عذاب ہے اور اللّٰہ کی طرف سے بخشش اوراس کی رضااور دنیا کا جینا تونہیں مگر دھو کے کا مال ۔''

## مدیث مبارکه، دنیا سے مجت کرنے والوں کی مذمت:

نور کے بیکر، تمام نبیول کے سَرُ وَرصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافر مانِ خوشبو دار

( باطنی بیار یوں کی معلومات<sub>،</sub>

ہے:''چھ چیزیں عمل کوضائع کر دیتی ہیں: (۱) مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگےر ہنا 🧟 (۲) ول کی تختی (۳) ونیا کی محبت (۴) حیا کی کمی (۵) کمبی امیداور (۱) حد سے زياده ظلمـــــُ''(1)

#### محبت دنیا کے بارے میں تنبیہ:

د نیا کی وہ محبت جواُ خروی نقصان کا باعث ہوشرعاً مذموم وقابل مذمت ہے۔

#### حكايت، دنيا سے مجبت كاانجام:

حضرت سيّدُ ناجر يرعكَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَدِيْرِ حضرت سيّدُ ناليث رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سید ناعیسیٰ عَل نبِینَاوَعَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ سفریر روانه ہوئے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی: ''حضور! مجھے بھی اپنی بابركت صحبت ميں رہنے كى اجازت عطافر ماديں، ميں بھى آپ عكنيه السَّلام كے ساتھ سفركرنا چاہتا مول ـ'' آپ عَكنيه السَّلَام نے اسے اجازت عطافر مادى اور دونوں ايك ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ عکیفه السَّلام نے فرمایا: " أو جم يهال كهانا كها ليت بي، چنانچه دونول كهانا كهاني كليرآب عَنيه السَّلام کے پاس تین روٹیاں تھیں ،ایک ایک روٹی دونوں نے کھالی ،اور تیسری روٹی نچے گئی۔ آب عَلَيْهِ السَّلَامِ رو فَى كو و بين جيمورٌ كرنهر پر كَّئے اور ياني بيا، پھر جب واپس آئے تو د مکھا کہ روٹی غائب ہے۔آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے اس شخص سے یو چھا: '' تیسری روٹی

....كنز العمال، كتاب المواعظ، قسم الاقوال، الفصل السادس، ج٢١) ص ٣٦ محد

#### کس نے لی تھی؟''اس نے کہا:'' مجھے نہیں معلوم۔''

بِهِر آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے فرمایا: '' آؤہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔'' وہ مخص اٹھااور آ ب عليه السَّلام ك ساته حلنه لكا، راست مين ايك مرنى اين دوخوبصورت بجول ك ساتھ كھرى تھى ، آپ عكنيه السَّلَام نے ہرنى ك ايك بي كوا ين طرف بلايا تو وہ آب عَلَيْهِ السَّلَام كَاحَكُم يات بى فوراً حاضر خدمت بوكيا، آب عَلَيْهِ السَّلَام في است ذ نج كيا، بعونا اور دونوں نے اس كا گوشت تناول كيا۔ پھر آ ب عكيْهِ السَّلام نے اس كى ہڈیاں ایک جگہ جمع کیں اور فرمایا: ''اللّٰہ عَنْهَا کے حکم سے کھٹرا ہوجا، یکا یک وہ ہڈیاں دو باره هرنی کا بحیه بن گئیں اور وہ بحیرا بنی ماں کی طرف روانہ ہوگیا۔ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ال شخص سے فرمایا: ''اے شخص! تجھے اس ذات کی قشم! جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سیج سیج بتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے لیتھی؟'' وہ شخص بولا: د مجرنهیں معلوم ی<sup>،</sup>

آپ عَلَيْهِ السَّلَامال شَخْص كولے كردوباره سفريرروانه ہوگئے۔راستے ميں ايك در یا آیا،آپ عَلَیْهِ السَّلَام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کریانی پر چلتے ہوئے وريا ياركرليا ، پهرآب عَنيهِ السَّدَم ني اس سے فرمايا: " تجھے اس ياك پروردگار عِنْ مَلْ كَ قَسَم اجْسِ نِے تجھے میرے ہاتھوں بیم عجزہ دکھایا سچے سچے بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ "اس نے پھروہی جواب دیا کہ ' مجھے نہیں معلوم ' "آپ علیہ السَّلاماس

شخص کولے کرآگے بڑھے،راہتے میں ایک ویران صحراءآ گیا۔آپ عَلَیْهِ الشَّلَام نے 💃 **ૺ**ૺૺૺૺૺૺૺૺ

🧳 اس سے فرمایا:''بیڑہ جاؤ'' پھرآپ نے بچھریت جمع کی اور فرمایا:''اے ریت! 🦠

الله عَلَيْهِ لَكُ عَلَم سے سونا بن جا۔ ' تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہوگئ۔ آپ عَلَیْهِ الله عَلَیْهِ الله عَلَیْهِ الله عَلَیْهِ اس کے تین حصے کئے اور فر مایا: ''ایک حصہ میرا دوسرا تیرا اور تیسرا حصہ اس کے لئے ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔'' یہ بن کروہ شخص بولا: ''وہ روٹی میں نے ہی چھیائی تھی۔''

حضرت سيّدُ ناعيسى عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في السُّخْص مع فرمايا: "بسارا سوناتم ہی لےلو۔''اتنا کہنے کے بعدآ یے عَلَیْهِ السَّلَاماس شخص کو وہیں چھوڑ کرآ گے روانه ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا۔اتنے میں وہاں دواور شخف پہنچ، جب انہوں نے دیکھا کہاس ویرانے میں اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت ساسونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کوتل کردیتے ہیں اورسونا چھین لیتے ہیں جب وہ اسے ل کرنے کے لئے آ گے بڑھے تواں شخص نے کہا:''تم مجھے ل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو برابر برابرتقسیم کر لیتے ہیں۔''اس پروہ دونوں راضی ہو گئے۔ پھر اس تخص نے کہا: ''ایبا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خریدلائے کھانا کھانے کے بعد ہم بیسونا باہم تقسیم کرلیں گے۔'' چنانچہان میں سے ایک شخص بازار گیاجب اس نے کھاناخریداتو اس کے دل میں پیشیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملادیتا ہوں جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مرجائیں

💆 گے اور سارا سونا میں لےلول گا، چنانجے اس نے کھانے میں زہر ملادیا اور اپنے ساتھیوں 👲

کی طرف چل دیا۔ وہاں ان دونوں کی نتیوں میں بھی فتورآ گیا اور انہوں نے باہم کم مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسراساتھی کھانا لے کرآئے گاہم اسے قبل کردیں گے اورسونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیس گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کراُن کے پاس پہنچا ان دونوں آپس میں بانٹ لیس گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ کھانا لے کراُن کے پاس پہنچا ان دونوں نے مل کراسے قبل کردیا اور بڑے مزے سے زہر ملاکھانا کھانے لگے۔ پچھ ہی دیر بعد زہر کے اثر سے وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے اورسونا وہیں پڑارہ گیا۔

ہی دیر بعد زہر کے اثر سے وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے اورسونا وہیں سے گزرے

ہی حرصہ بعد حضرت سیدنا عیسیٰ عَلیٰ نَبِیّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَا وَ وَالِ مِی ہِیں۔ آبے عَلَیْهِ السَّلَا مِنے بیہ

تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں تین لاشیں پڑی ہیں۔ آبے عَلَیْهِ السَّلَا مِنے بیہ

تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں تین لاشیں پڑی ہیں۔ آبے عَلَیْهِ السَّلَا مِنے بیہ

میں پھنساوہ ہلاک ہوگیا۔) شیخ طریقت امیر اہلسنت دَامَتُ بَرَکاتُهُمُّ الْعَالِيَه کی مايہ نازتصنيف'' نیکی کی وعوت'' (حصداوً ل)صفحہ ۲۲۰ سے دنیا وحب دنیا سے متعلق مفید معلومات پیش خدمت ہیں:

د کیھ کرارشاد فرمایا: ''بیدونیاایک دھوکا ہے لہذااس سے بچو۔''(1)(یعنی جواس کے لالچ

# دُ نيا كامعنى :

دعوت اسلامی کے اِشاعتی ادارے مکتبۂ المدینه کی مطبوعه ۸۶۸ صفحات پر مشمل کتاب ' اِصلاح اعمال' (جلداوّل) صُفّحه ۱۲۹ تا ۱۲۹ پر ہے: ' وُنیا کالغوی معنی ہے: ' وَریب' اور وُنیا کو وُنیا اِس لئے کہتے ہیں کہ بیآ خرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے۔' ہے یااس وجہ سے کہ بیا پی خواہشات ولڈ ات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔'

-1 ----عيون الحكايات، ح1، ص 2 / ا

)

<u>.....</u>

### كون ي دُنيا چى بون ي قابل مَذَ مَت؟

ونیاوی اشیا کی تین شمیں ہیں: (۱) وہ دُنیاوی اشیاجوآ خِرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ماتا ہے، الی چیزیں صِر ف دوہیں: علم اور کمل عمل سے مرُ او ہے، اخلاص کے ساتھ اللّٰہ تعالٰی کی عبادت کرنا اور دنیا کی یہ سِم محمود (یعنی بَبُت عمدہ) ہے۔ (۲) وہ چیزیں جن کا فائدہ صِر ف دنیا تک ہی مُحد ودر ہتا ہے آ خِرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ماتا جیسے گنا ہوں سے لڈ ت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضر ورت سے زیادہ فائدہ اُٹھانا مُثلًا زمین، جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کیڑے اور اچھے اچھے کھانے کے اور ایجھے انہے کھی کھانے کھانا اور بیدنیا کی مذموم (یعنی قابل مذمّت) قِسم میں شامل ہیں۔ (۳) وہ اشیا جونیکیوں پر مددگار ہوں جیسے ضر وری غذا، کیڑے وغیرہ۔ یہ شم بھی محمود (اچھی) ہے لیکن اگر محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذّ ت مقصود ہوتو اب بید دنیا ندموم (قابلِ ندمّت) کہلائے گی۔ (3)

<sup>1 .....</sup>عمدة القارى، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان ـــالخ، ج ا ، ص ٥٢ ــ

<sup>2 .....</sup>الحديقة الندية ، ان الدنيا فانية ، ج ا ، ص 2 ا ـ

<sup>3 .....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الدنيا، بيان حقيقة الدنيا ـــ الخىج ٣، ص ٢٥ ـ ١ ـ ٢ ٢ ملخصا

باطنی بیار یوں کی معلومات

دنیا کے نظاروں سے بھلا تکیا ہو سَروکار

عُشَّاق کو بس عثق ہے گلزارِ نبی سے (وسائل بخش، ص۲۰۲)

صَلُّواعَلَى الْحَبِينِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّد

# دنیا کا کون ساکام الله تَعَالٰی کے لئے ہے اور کون سانہیں؟

دنیاوی کاموں کی تین اقسام ہیں: (۱) بعض کام وہ ہیں جن کے بارے میں سے
تصوُّر بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ اللّٰہ تعالٰی کے لئے کئے گئے ہیں مَثلًا ناجا رَ وحرام
کام۔(۲) بعض وہ ہیں جو اللّٰہ تعالٰی کے لئے بھی ہو سکتے ہیں اور اُس کے غیر کے
لئے بھی مَثلًا غور وَثَفَّر کرنا اور خواہِشات سے رُکنا کیونکہ اگر لوگوں میں ابنی مقبولیّت
بڑھانے کے لئے اور بُرُّ رگی کے حُصُول کی خاطِر غور وَفَلر کیا یا خواہِشات کوصر ف اس
لئے چھوڑا کہ مال کی بچیئت ہو یاصحّت اچھی رہے تو اب بیکام رضائے اللی کے لئے نہ
ہوں گے۔(۳) بعض کام وہ ہیں جو بظاہر نفس کے لئے ہوں مگر حقیقت میں اللّٰہ
تعالٰی کی رضا کی نیّت سے کئے گئے ہوں جیسے غذا کھانا ، تکاح کرنا وغیرہ۔(۱)
تعالٰی کی رضا کی نیّت سے کئے گئے ہوں جیسے غذا کھانا ، تکاح کرنا وغیرہ۔(۱)
تعالٰی کی رضا کی نیّت سے کئے گئے ہوں جیسے غذا کھانا ، تکاح کرنا وغیرہ۔(۱)
مصطَفْ کی جس کو الفت مل گئی

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

(وسائل بخشش م ۲۰۹)

<sup>.....</sup>احياءالعلوم, كتاب ذم الدنيا, بيان حقيقة الدنيا ـــالخىج ٣, ص ٣٤٣ ـ

#### ٔ دنیادار کی تعریف:

''جب بندہ آ خِرت کی بہتری کی غُرُض سے دنیا میں سے بچھ لے گا تو اُسے دنیا دار بہیں کہیں گے بلکہ اس کے قق میں دنیا آ خِرت کی بھیتی ہوگی اور اگر ذاتی خواہش اور حصول لِذّت کے طور پریہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ دُنیا دار ہے۔''(1)

# وُنياوى اشاء كى لذَّ تول كى حيرت الكير حقيقت:

دنیا میں حقیقی لڈ ت کسی شے میں نہیں،البقہ لوگ تکالیف کا خاتمہ کرنے والی چیزوں کولڈ ت کا نام دیتے ہیں مَثلًا کھانے میں اِس لئے لڈ ت ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف کوختم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھوک ختم ہوجائے تو کھانے میں لڈ ت محسوس نہیں ہوتی۔اسی طرح پانی اس لئے لذیذ لگتا ہے کہ بیاس کوختم کرتا ہے، جب پیاس بحق کی تولڈ ت بھی جاتی رہی حقیقی لڈ تیں توجئت میں نصیب ہوں گی کیونکہ اہلِ جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی تو اِس سے چھٹکارا دینے والی اشیا کاؤ جُود کہاں سے ہوگا؟ لہٰذاان کی لڈ آت حقیقی ہوں گی مَثلًا ان کے کھانے پینے کی لڈ تیں اصلی ہوں گی محض بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لئے نہ ہوں گی۔(2)

# ابلیس کی بیٹی:

حضرت سیّد ناعلی خوّ اص دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: '' و نیا ابلیسِ لعین (یعنی لعنی شیطان ) کی بیٹی سے اور اس (یعنی دنیا) سے محبت کرنے والا ہر شخص اُس کی بیٹی کا

<sup>1 .....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الدنيام بيان حقيقة الدنيا ـــالخ، ج ٣، ص ٢ ٢٠ ـ

<sup>2 .....</sup>الحديقة الندية ، ان الدنيا فانية ، ج ا ، ص ٩ ا ملخصا

٧٩

و خاوَند ہے، ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ ہے اُس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، ؟ لہذا میر سے بھائی! اگرتم شیطان ہے محفوظ رَہنا چاہتے ہوتو اُس کی بیٹی (یعنی دنیا) سے رشتہ قائم نہ کرو۔''(1)

# نىلى آنكھول والى بەصورت بڑھيا:

حضرت سيدُ نافضيل بن عِياض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كَمْتِ بِين، حضرت سيدُ ناعبد الله ابن عبّاس رَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نِے فرما يا: بروزِ قِيامت ايك نيلي آ تكھوں والى نہايت برصورت بڑھیا جس کے دانت آ گے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی اوران سے یو چھا جائے گا:''اِس کو جانتے ہو؟''لوگ کہیں گے:''ہم اِس کی پہچان سے اللّٰه عَدْمَلَ كي پناه چاہتے ہيں۔'' كہا جائے گا:'' پيرؤ ہى وُنياہےجس يرتم فخر كيا كرتے تھے،ای کی وجہ سے قطع رحی کرتے لینی رشتے داریاں کاٹتے تھے،ای کےسبب ایک دوسرے سے حسداور ڈشمنی کرتے تھے۔'' پھراُس (بڑھیاٹمادنیا) کوجہتم میں ڈالا جائے گاتو یکارے گی: ''امے میرے یَروَروَ گار! میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت كہاں ہے؟''اللّٰه عَدْمَا فرمائے گا:''اُن كوبھى اس كے ساتھ كردو۔'(2) دولتِ دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

<sup>1 .....</sup>الحديقة الندية ، ان الدنيا فانية ، ج ا ، ص ٩ ١ -

<sup>···</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، ذم الدنيا، ج ۵، ص ۲ ٤، وقم: ٢٣ ا ـ

ٔ دنیامیٹھی سرسبز ہے:

رَحْمَتِ عَالَم ، نُورِ مُحَمَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَرِ مَانِ مَعْظُم ہے: '' ونيا ميٹھى سرسبز ہے، جواس ميں حلال طريقے سے مال كما تاہے اور شيح حُقُوق ميں خرچ كرتاہے الله عَدْوَمُلُ اُس كو تُواب عطافر مائے گا اور اُس كو جنّت ميں داخِل فر مائے گا اور جواس ميں حرام طريقے سے مال كما تاہے اور اس كوغيرِ حق ميں خرچ كرتاہے، الله عَدْوَمُلُ اس كو دارُ الْهَوَ ان (يعنى ذلّت كے گھر) ميں داخل فر مائے گا۔ '(1)

حضرت علّامه عبدالرؤف مناوی علیّه دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی اس حدیث پاک کے تحت

"فیض القدیر" میں تحریر فرماتے ہیں: "معلوم ہوا کہ وُنیا فی نفسہ (یعنی دراصل فی الحقیقت)
مذموم نہیں ہے چُونکہ یہ آ فِرْت کی بھیتی ہے، اس لئے جو شخص شریعت کی اِجازت سے وُنیا
کی کوئی چیز حاصل کر ہے تو یہ چیز آ فِرْت میں اُس کی مدد کرتی ہے۔ "(2)

حُسُنِ گُشن میں سَرا سَر ہے فریب اے دوستو!

دیکھنا ہے حُن تو دیکھو عرب کے ریگزار
صُلْوْاعَلَی الْحَدِیْب! صَلَّی اللّهُ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَیَّد،

#### د نیا کے تین بہترین کام:

سر كارِ مدينة، سُرورِ قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے فرما يا: '' و نيا اور جو

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان, باب في قبض اليد ـــالخ ، ج ٢ ، ص ٢٩ ٣ ، حديث : ٢ - ٥٥ ـ

<sup>.....</sup>فيض القدير، حرف الدال، ج٣، ص ٢٨ ٤، تحت العديث: ٣٢٤٣ م.

<u>എ</u>

کے ہے۔ کھال میں ہے ملعون (یعنی تعنی )ہے سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے کی گا یا اللّٰہ عَذَیْفَا کا ذِکر کرنے کے۔''(1)

حضرتِ علامه عبدالرؤف مناوی عَدَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی اس حدیث کے تحت ' فیض القدیر' میں تحریر فرماتے ہیں: ' بلاشبہ بیکام (یعنی نیکی کا علم کرنا، برائی ہے منع کرنا اور ذِ کد اللّٰه ) اگرچِه دُنیا ہی میں کئے جاتے ہیں لیکن بید دُنیاوی کا منہیں ہیں بلکہ بیتواعمالِ آ خِرت ہیں جو کہ جنّت کی نعمتوں تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، لہذا ہروہ کا مجس سے رِضائے الہی مقصود ہووہ اِس لعنت سے مستشنی (یعنی الگ) ہے۔ (2)

### <u>چار چیزول کے علاوہ دنیا ملعون ہے:</u>

سلطان مدینه، مُرورقلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمانِ با قرینه ہے:

''بوشیاررہو، دنیالعنتی چیز ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوا کے اللّٰه تعالٰی

ک فِرکراوراُس (چیز) کے جورت تعالی کے قریب کردے اورعالم اورطالبِ علم کے۔'(3)

مُفَسِّیو شَہمِیں حکیمُ الْاُمَّت حضرتِ مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْحَنَّان مَفْسِیو شَہمِیں حکیمُ اللهُ مَن عَن حضرتِ مفتی احمد یار خان عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهُ الْحَنَّان اِس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں:''جو چیز اللّٰه (عَرْدَان) ورسول (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسُول کی ناراضی کا سبب ہووہ ونیا ہے یا جو اللّٰه ورسول کی ناراضی کا سبب ہووہ دنیا ہے ۔بال بچوں کی پرورش،غذا، لباس، گھروغیرہ (شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے)

<sup>1 .....</sup>جامع صغير، ص ٢٠٠، حديث: ٢٨٢ ٣٠

<sup>2 .....</sup>فيض القدير، حرف الدال، ج ٣ ، ص ٢ ٣ ٨ ، تحت الحديث: ٢ ٢ ٨ ٢ ٨ -

<sup>.....</sup>ترمذي كتاب الزهد باب ماجاه في \_\_\_الخى ج ١٣٣ ص ١٣٣ م عديث ٢٣٢ ـ

باطنی بیار یوں کی معلومات

و ماسل کرناسٽتِ اَنبياءِ کرام ہے بيدونيانہيں۔''<sup>(1)</sup>

# وُنیا مچھرکے پر سے بھی بڑھ کر ذلیل ہے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دُنیانہایت ذلیل وحفیر ہے اِس کوا ہم سمجھ بیٹھناعظمندی نہیں کہ بہتو مچھر کے یرسے بھی بڑھ کر ذلیل ہے۔ وعوت اسلامی کے اِشاعتی ادارے مكتبةُ المدينه كي مطبوعه الا ۵ صفحات يرمشمل كتاب و ملفوظات إعلى حضرت '' صفحہ ۲۲ م تا ۲۵ میرمیرے آقاعلی حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ونیا کی مَذَمَّت کے مُتَعلِّق فرماتے ہیں: حدیث میں ہے: ''اگر دُنیا کی قَدراللّٰہ (عَلَیْعَلُ) کے نز دیک ایک مُجِّھر کے پُر کے برابر (بھی) ہوتی تو (یانی کا)ایک گھونٹ (بھی)اس میں سے کا فرکونہ دیتا۔''(<sup>2)</sup>(وُنیا) ذلیل ہے(اِس لیے) ذلیلوں کودی گئی، جب سے اِسے بنایا ہے بھی اِس کی طرف نظر نہ فر مائی ، دُنیا ، آسان و زمین کے درمیان جَوّ (یعنی فَضا) میں مُعلّق (یعن کئی ہوئی)ہے۔فریاد وزاری کرتی (یعنی روتی دھوتی)ہےاور کہتی ہے:اےمیرے رب! تُومجھ سے كيوں ناراض ہے؟ مُدتوں كے بعد ارشاد موتا ہے: ' ' چُي حَبِيثة! '' (پھر فرمایا) سونا جاندی خدا کے دشمن ہیں۔وہ لوگ جو دُنیا میں سونے جاندی سے محبَّت ر کھتے ہیں قیامت کے دن اُگارے جائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جوخدا کے دشمن سے مُحَبَّت رکھتے تھے۔اللّٰہ تَعَالیٰ دنیا کواینے محبوب ( یعنی پیارے بندوں ) سے ایسا دُور فر ما تاہے جیسے بلاتشہید بیار بیچ کو اُس سے مُضِر (یعنی نقصان دہ) چیزوں سے ماں دُور

**<sup>1</sup>**....مرا ة المناجيح، ج2،ص2ا\_

<sup>···</sup>ترمذى، كتاب الزهد، باب ماجاء فى ــــالغىج ٢، ص ١٨٢ ، حديث ٢٥ ٢٣ ـ

ംവ

و رکھتی ہے۔(پارہ۱۵ سورۂ بنی اسرائیل آیت نمبراا میں ارشاد ہوتا ہے)﴿ وَ یَکُوعُ الْا نْسَانُ ؟ ﴾ بِالشَّرِّدُعَاءَةُ بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۞ حَرْمَهُ كَرْالايمان: ''اورآ دمی بُرائی کی دعا کرتاہے جیسے بھلائی مانگتاہے اورآ دمی بڑا جلد باز ہے۔'' آ وَ می اینے مُنہ سے بُرائی مانگنا ہے جس طرح کہ اپنے لیے بھلائی مانگنا ہے، اللّٰہ (عَدْمَلُ) جانتاہے کہ (جو کچھوہ مانگ رہاہے)اس میں کتناضر ر (یعنی نقصان) ہے (لہذا) ہیر (بندہ) دعا مانگتا ہے اور وہ (پروردگار مُؤمِناً بندے کونقصان سے بچانے کیلئے اُس کی مانگی ہوئی شے )نہیں دیتا۔ (پھر فرمایا: یارہ ۴ سورۂ آل عمران کی آیت نمبر ۱۹۷۱ور ۱۹۷ میں )ارشاد ہوتا ہے: ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ أَنَّ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ "ثُمَّ مَا وْسُهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَ بِنُسَ الْبِهَادُ ﴿ ﴾ تم كودهوك مين ندوَّال دے كافروں كااللَّه كہا ج شہروں میں پھرنا، پیتھوڑی یونجی ہے پھران کا ٹھکا نجہنم ہےاور بُراٹھکا نہے۔''(1) ياربّ! غم حبيب ميل رونا نصيب ہو آنسو به رائيگال ہول غمِ رُوزگار ميں (وسائل شخشش من ۷۰۷)

#### محبت دنیا کاعلاج:

دنیا کی محبت دل سے کم کرنے کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی ان حقیقوں کو پیش نظر رکھے کہ (۱) دنیا سائے کی طرح ہے اور سائے سے دھو کہ کھانا جماقت ہے۔ (۲) دنیا خواب کی طرح ہے اور خوابوں سے محبت کرنا دانش مندی نہیں۔ (۳) دنیا ظاہری

ج و زیب و زینت سے آ راستہ بد صورت **بوڑھی عورت** کی طرح ہے لہذا دنیا کی اس چ

اصلیت کوجان لینے کے بعد دنیا کا پیچھا کرنے والے کوندامت و پشیانی ہی ہوتی ہے۔ پیخرانی پیش نظرر کھتے ہوئے بھی بھی دنیا کی ظاہری خوب صورتی کودل میں جگہ نہ دے۔(۴) دنیا میں انسان کی حیثیت اس سوار کی طرح ہر جو درخت کی جھاؤں میں کچھ دیرآ رام کرنے کے بعداہے وہیں جھوڑ کراپناسفرشروع کردیتا ہے۔ دنیا کو اس نظر سے دیکھنے والے کا دل بھی بھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔(۵) دنیا سانپ کی طرح ہے جوچھونے میں نرم وملائم ہے لیکن اس کا زہرجان لیوا ہوتا ہے۔ کیا عارضی نفع کے لیے دائمی تکلیف کو اپنالینا دانائی ہے؟ (۲)جس طرح یانی میں چلنے والے کے قدم سو کھے نہیں رہ سکتے اسی طرح دنیا سے الفت رکھنے والامصیب وآفت سے چھٹکار انہیں یاسکتا اور آخر کارونیوی محبت کی دیمک دل سے عبادت کی لذت و مطاس کوآ ہستہ آ ہستہ تم کرویتی ہے۔(۷)طالب دنیا کی مثال سمندر کے یانی سے پیاس بجھانے والے جیسی ہے،جس قدروہ یانی بیتا ہے اتناہی پیاس میں اضافہ ہوجاتا ہے۔(۸)جس طرح عمدہ اورلذیذ غذا کا انجام غلاظت اور گندگی ہے اس طرح خوش نمادنیا کاانجام بھی تکلیف دہموت پرختم ہوتا ہے۔ (۹) دنیالوگوں کودھوکا دیتی ہےاور ایمان کمزور کرتی ہے۔(۱۰) دنیا میں حد سے زیادہ مشغولیت ،آخرت سے غافل ہونے کا سبب ہے۔(۱۱) دنیا ایک مہمان خانہ ہے لہذا اس میں پرسکون رہنے کے

🕰 لیے خودکومسافر رکھنا ضروری ہے ،اگر دنیا کومستقل ٹھکانہ بمجھ کراس سے دل لگا بیٹھے تو 🔌

**O**Co

یاطنی بیار بوں کی معلومات

ورد) کے دقت بہت زیادہ غم اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ (1)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّى

# (8)...طلب شهر ت (8)...طلب شهر ت

### طلب شهرت كى تعريف:

''ا پنی شہرت کی کوشش کرنا طلب شہرت کہلاتا ہے۔''(2)(یعنی ایسے افعال کرنا كەشھور ہوجاؤں \_ )

#### آيت مباركه:

الله عَنْ عَلْ قرآن ياك مين ارشادفرما تاج: ﴿ وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ يِ نَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* وَمَنْ يَكُن الشَّيْطِنُ لَدُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ (٥٥، الساه: ٢٨) رَجمهُ كزالا يمان: ''اوروہ جواینے مال لوگوں کے دکھاوے کوخرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللّٰہ اور نہ قیامت پراورجس کامُصاحب شیطان ہواتو کتنا برامصاحب ہے۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سير محم نعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي " فنرائن العرفان" میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: " بُخل کے بعد صَرف بیحا کی برائی بیان فرمائی کہ جولوگ محض نمود ونمائش اور نام آوری (یعنی طلب شہرت) کے لئے خرج

ی روزار ۲۱سسراة المناتی، چ۷، ۱۲ ماخوذار

<sup>🚹 .....</sup>احياءالعلوم، ج ١٣،٩ ٦٧٢٢ تا٢٢٧ ماخوذا \_

ംത

کرتے ہیں اور رضائے الہی انہیں مقصُود نہیں ہوتی جیسے کہ شرکین ومنافقین سیر بھی انہیں کے 🧣

تعلم میں ہیں جن کا تعکم اُوپر گزر گیا۔ ''' جس کا مصاحب شیطان ہوا'' کے تحت فرماتے ہیں :'' دنیاو آخرت میں، دنیا میں تواس طرح کہ وہ شیطانی کام کرکے اُس کوخوش کرتار ہا اور آخرت میں اس طرح کہ ہر کا فرایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔''

### مدیث مبارکه، طالب شهرت کے لیے رسوائی:

#### للبشهرت كاحكم:

طلب شہرت نہایت ہی قبیج و مذموم کام ہے، طلب شہرت بسا اوقات کی گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے لہذا ہر مسلمان کواس سے بچنالا زم ہے۔ امام غزالی علیٰ و مذموم کا مطلب شہرت اور ناموری ہے اور یہ علیٰ و دَحمةُ اللهِ الْوَالِى فرماتے ہیں: ''جاہ و منصب کا مطلب شہرت اور ناموری ہے اور یہ قابل فرماتے ہیں نامی ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ بغیر شہرت وناموری کی مشقت اٹھائے محض دین بھیلانے کے سبب اللّه عُدَوبُلُ کسی کومشہور کرد ہے ویشہرت وناموری قابل فرمت نہیں۔''(2)

<sup>🚺 .....</sup>بخارى، كتاب الرقاق، باب الرباء والسمعة، ج ٢م، ص ٢ ٢٢، حديث: ٩ ٩ ٣ ٢ -

<sup>2 ....</sup>احياءالعلوم، ج ١٣٠٣ ٨٢٢ \_



#### ٔ شهرت و ناموری کب قابل مذمت نهیس؟ \*

امام غزالی عکینهِ دَحمهٔ اللهِ انوال ایک سوال کے جواب میں ارشاوفر ماتے ہیں: ' جان لیجے ! مذموم وہ شہرت ہے جس کی جائے ، البتہ جوشہرت بغیر طلب کے محض اللّه عَدْمَوْ اللّه عَلَيْ اللّه عَدْمَوْ اللّه عَلَيْ اللّه عَدْمُو اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# حكايت، شهرت كے ليے اعمال كرنے كى آفتيں:

حضرت سیّدُ نامنصور بن عمار عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْفَقَّاد ارشاد فرماتے ہیں کہ میراایک اسلامی بھائی جو کہ میرا بہت مُفقیقد تھا، ہردُ کھ سُکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا، میں اسے انتہائی عبادت گزار، تبجد گزار اور گریہ وزاری کرنے والا سجھتا تھا۔ میں نے بچھ دنوں تک اسے نہ پایا معلوم ہوا کہ وہ تو بے حد کمزور ہوگیا ہے۔ میں اس کے گھر کے متعلق معلومات لینے کے بعد وہاں بہنچ گیا اور دروازے پردَسْتک دی تو اس کی بیٹی متعلق معلومات لینے کے بعد وہاں بہنچ گیا اور دروازے دروازہ کھوا کہ وہ گھر کے وسط نے دروازہ کھولا، اجازت ملنے کے بعد میں اندر داخل ہواتو دیکھا کہ وہ گھر کے وسط

م الساعاء العلوم، ج ۳۶ ص ۸۲۹\_

<u>.....</u>

آ۸۸

ج چ میں بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ چبرہ سیاہ ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں 🧟

نے کہا: ''اے میرے بھائی! لَا اِلْهَ اِلَّا الله کی کثرت کرو۔'اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھراس پرغثی طاری ہوگئ۔ میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تواس نے مجھے بشکل آئکھیں کھول کر دیکھالیکن دوبارہ اس پرغثی طاری ہوگئ۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اُس نے اپنی پرغثی طاری ہوگئ۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اُس نے اپنی آئکھیں کھولیں اور کہنے لگا: ''اے میرے بھائی منصور!اس کلمہ کے اور میرے درمیان رُکاوٹ کھڑی کر دی گئ ہے۔'' میں نے کہا: ''لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا إِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَلِيّ الْعَلِيّ

تو وہ حسرت سے کہنے لگا: ''اے میرے بھائی! میرے بیسب اعمال الله علاَدہ اللہ علاَدہ کی رضا کے لئے نہیں تھے، بلکہ میں بیتمام عبادتیں شہرت کے لئے کیا کرتا تھا تا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے داراور تہجدگز ارکہیں اور میں لوگوں کو دکھانے کے لئے ذکرِ الہی کیا کرتا تھا۔ میں لوگوں کی نظر میں بہت نیک تھالیکن جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، بَرُ ہُمّ ہوکر شراب بیتا اور نافر مانیوں سے اپنے ربّ علاَدہ کا مقابلہ کرتا ۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا پھرایسا بیار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی، میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآنِ پاک لے کرآؤ، اس نے ایسائی کیا، میں مصحف شریف کے ایک ایک حرف کو پڑھتار ہا یہاں تک کہ جب سورہ کیس تک پہنچا تو مصحف شریف

کے کوبلندکرکے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی:''اے اللّٰہ ﷺ اس قر آنِ عظیم کے صدقے کی

O&•

ے۔ چ مجھے شفاعطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔''اللّٰہﷺ نے مجھے بیاری کودور کر ہی

دیا۔ جب میں شفایا ب ہوا، تو دوبارہ لہو ولعب اور لذات وخواہشات میں پڑگیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ عہد بھلا دیا جو میر ہے رہّ عزّہ اور میر ہے درمیان ہوا تھا، عرصۂ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر اچا تک اُسی بیاری میں مبتلا ہو گیا جس میں میں نے موت کے سائے دیکھے تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق وسطِ مکان میں نکال دیں۔ میں نے مصحف شریف منگوا کریڑھااور بلند کر کے عرض کی:

'نیااللّٰه عَدْمَاُ! اس مصحف شریف کی عظمت کا صدقہ! مجھ سے اس مرض کو زائل فرمادے۔'' تومیں نے ہاتف فیبی سے بیاشعار سے۔اشعار کامفہوم بیہے:''جب

🙇 تو بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے تو بہ کر لیتا ہے اور جب تندرست ہوتا 🔌

**O**Co

باطنی بیار بوں کی معلومات

ے چے ہےتو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔توجب تک تکلیف میں مبتلار ہتاہے تو روتار ہتاہے کی

اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو بُرے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آ ز مائشوں میں تو مبتلا ہوا مگر اللّٰه عَزْمَالْ نے تجھے ان سب سے نحات عطا فر مائی۔اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجودتو گناہوں میں مُستُغُرُ ق رہااور عرصهٔ دراز تک اس سے غافل رہا۔کیا تجھےموت کا خوف نہ تھا؟ توعقل اور سمجھر کھنے کے باوجود گناہوں پر وُ ثار ہا۔ اور تجھ پر جو اللّٰه وَدُولًا كافضل وكرم تھا، تونے اسے بھلا دیا اور بھی بھی تجھ پر نہ كېكى طارى ہوئى، نەبى خوف لائل ہوا۔كتنى مرتبة و نے الله عَدْمَا كے ساتھ عهد كيا لیکن پھرتو ژ دیا، بلکه هرجهلی اوراحچهی بات کوتو بھول چکا ہے۔اس جہانِ فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے کہ تیراٹھکانہ قبرہ، جو ہرلمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا ربى بے- ' حضرت سيّدُ نامنصور بن عمار عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْعَقَاد فرمات عين: ' الله عَدْمَا کی قسم! میں اُس سے اِس حال میں جُدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے اورا بھی گھر کے درواز ہے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ہم اللّٰہ عَدْدَ عَلْ ہے حُسنِ خاتمہ کی دعا کرتے ہیں کیونکہ بہت سے روز ہے داراور راتوں کو قیام کرنے والے بُرے خاتمے سے دو چار ہو گئے۔(1)

### طلب شہرت کے چھاساب وعلاج:

(1) ....بعض اوقات این نیک نامی کی فکردامن گیر ہوتی ہے اس لیے بندہ اپنی

.....الروض الفائق ، المجلس الثاني ، ص 2 1 \_

ے۔ چ شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بند ہ بزرگان دین کے ایسے چ

وا قعات اپنے پیش نظرر کھے کہ جن میں شہرت سے بچنے کے لیے' نیکیاں چھپاؤ''کے مدنی ننخ پڑمل کی ترغیب ہو۔

(2) سبعض اوقات لوگوں کی تعریفیں نفس کی تسکین کا سبب بنتی ہیں اس لیے بندہ زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کر کے اپنے نفس کو عارضی سکون دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی صورت میں بندہ اپنی خامیوں پر نظر رکھے اور ایسے موقعے پر اپنے خمیر سے یہ سوال کرے: ''کہیں إن مصنوعی تعریفات کی آگ میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کوجلا کر راکھتونہیں کر رہی ؟''

(3) ....بعض اوقات خوشامد پیند طبیعت بھی شہرت کی طلب کرتی ہے۔اس کا علاج میہ ہے کہ بندہ خوشامد کرنے والوں سے دُورر ہے اور ایسے خلص افراد کی صحبت اختیار کریے جوجس نیت کے ساتھ عیوب کی نشاندہی کریں۔

(4) ۔۔۔۔ بعض اوقات ناجائز مفاوات کا حصول بھی طلب شہرت کا سبب بنتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ کا میا بی کے حصول کے لیے خفیہ اور چور درواز ہے ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ کا میا بی کے حصول کے لیے خفیہ اور چور درواز ہے ۔ اس کا علاق میڈوٹ کی ذات پرتوکل کرے اور اپنی محنت سے کا میا بی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

(5)....بعض اوقات اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے بھی طلب شہرت کا

🗳 طریقه اپنایاجا تا ہے۔اس کاعلاج ہیہ کہ بندہ بیذئمن بنائے:''اگر میں اپنی خامیوں 🗳

باطنی بیاریوں کی معلومات

﴾ ﴿ كوخوبيوں ميں بدلنے كى اتن كوشش كروں توالله عنوميل كى بارگاہ ميں بھى سرخرو كى حاصل ﴾

ہوگی اور میری آخرت بھی بہتر ہوگی۔''

(6) .....بعض اوقات لوگوں کو با آسانی دھوکہ دینے اور لوگوں کی آنکھوں میں دُھول جُھو نکنے کے لیے طلب شہرت جیسا حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرے اوراس وقتی نفع کے مُصُول کے لیے اُخر وی وَ بال کو ہمیشہ اپنے پیشِ نظر رکھے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَبَّد

# (9)...تعظيم أمرا،

### تعظیم أَمَرُ اء کی تعریف:

تعظیم اُمَرَ اءلینی حکمر انوں اور دولت مندول کی تعظیم کرنا۔ امیر وکبیر لوگول کی و تعظیم جومحض اُن کی دولت وامارت کی وجہ ہے ہوتعظیم اُمَرَ اءکہلاتی ہے جو قابل مذمت ہے۔

#### آیت مبارکه:

ن: هطس أَلِدَ بَيْتُ الدُّهِيَّةِ (وَوَتِ اللهُ فِي)

् १ ४

و اس کی رضا چاہتے اور تمہاری آ تکھیں انہیں چھوڑ کراور پر نہ پڑیں کیاتم دنیا کی زندگی کا 🕏

سنگار چاہو گے اوراس کا کہانہ مانوجس کا دل ہم نے اپنی یادسے غافل کر دیا اوروہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اوراس کا کام حدسے گزرگیا۔''

مُفَسِّرِ شَهِيں، حكيمُ الاهمَّت مفتی احمد يارخان عَدَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانُ ' تورالعرفان' ميں اس آيت مباركہ كے تحت فرماتے ہيں: ' اس ميں قيامت تک كے مسلمانوں كو ہدايت ہے كہ غافِلُوں، مُتَكِّرِ ول، رِيا كاروں، مال داروں كى نہ مانا كريں، مُخْلِص صالح عُرُ باء ومَساكِين مسلمانوں كى إطاعت كيا كريں۔ إن مالداروں كى بات ماننا دنيا و دين بربا دكرديتا ہے۔ اسى ليے اكثر انبياء اولياء عُرُ باء ميں ہوئے۔''(1)

# مدیث مبارکہ جہنم کی خطرناک وادی سے پناہ:

حضرت سيّدُ نا ابو ہر يره دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روايت ہے كہ صور نبى كريم رؤف رحم مَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الْحُذُن سے پناه مائلو۔'' يوچها گيا:''يار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اجْبُ الْحُذُن كيا ہے؟'' فرما يا:''يرجہنم كى ايك وادى ہے جس سے خودجہنم بھى دن ميں چارسومرتبہ پناه مانگتا ہے۔'' يوچها گيا:''يار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَلَى كون لوگ داخل ہوں گے؟''فرما يا:''اس ميں ريا كار قراء (اہل علم) كو ڈالا جائے گا اور الله عَوْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّم وَاللّم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم وَاللّم وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّم وَلَيْهِ وَاللّم وَاللّم وَاللّم وَلَيْل عَلَيْهِ وَاللّم وَلَيْهُ وَاللّم وَاللّم وَلَيْلُهُ وَاللّم وَلْمَالُهُ وَلَيْهِ وَاللّم وَلَيْلُ وَاللّم وَلَيْلُولُ وَلَيْ وَلّمُ وَلِيْلُ وَلَيْلُولُ وَلَمْ وَاللّمُ وَلَيْلُولُولُ سَالِهُ وَلَيْلُولُولُ عَلَيْهُ وَلِيْلُولُولُ عَلَيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُولُ وَلَا عَلَيْلُولُولُ وَلَا عَلْمُ وَلِيْلُولُولُ وَلَيْلُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلَا عَلَى وَلَيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلَيْلُولُولُ وَلَا عَلَيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلَيْلُولُولُ وَلَيْلُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيْلُولُ وَلِيْلُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلَيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيُولُولُلْكُولُولُ وَلَيْلُولُولُ وَلَيْلُولُولُ وَلِيْلُولُولُ وَلِيْل

و ۱۰۰۰..نورالعرفان، پ۵۱،الکېف، تحت الآیه: ۲۸ـ

)

-୩୦୦୯

امیری اور طلب مال کے لیے ) ملا قات کرتے ہیں۔'(1)

# تعظیم أمراء كے بارے میں تنبیہ:

امیرلوگوں کے مال ودولت اوران کی امارت کی وجہ سےان کی تعظیم کرنا نہایت ہی مذموم ونتیج کام ہے، ہرمسلمان کواس بر نعل سے بچنالازم ہے۔

# حکایت، دنیادار کی دعوت کیسے قبول کروں؟

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه ، كتاب السنة ، باب الانتفاع بالعلم والعمل به ، ج ١ ، ص ١ ٢ ١ ، حديث: ٢٥٥ - ـ

سرقاة, كتاب العلم, الفصل الثالث, ج ١ , ص ٥ ٥٣ , تحت الحديث: ٢ ٢ ٥ ـ ٢ ـ

🕻 بھیجا۔محدث اعظم پا کستان حضرت علامہ مولا نا سر**دار احمہ** چنتی قادری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰ 🌎

عَلَيْه نے بید کہہ کراس کی دعوت مستر دکردی کہ:''میں حرمین طبیبین میں اللّٰہ ورسول کا مہمان ہوں،کسی دنیادار یاامیر کی دعوت کیسے قبول کرلوں؟ ۔''(1)

# تعظیم أمراءك جاراساب اوران كاعلاج:

(1) .....نعظیم اُمراء کا پہلا اور سب سے بڑا سبب مال ودولت کی حرص ہے کہ عموماً بندہ امیر لوگوں کی تعظیم اُمراء کا پہلا اور سب سے بڑا سبب مال ودولت کی حرص ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مال ودولت کی غیر ضروری محبت کی تباہ کاریوں پرغور کرے کہ اس علاج یہ ہے کہ بندہ مال ودولت کی غیر ضروری محبت کی تباہ کاریوں پرغور کرے کہ اس سے بندے کا سکون تباہ وبر باو ہوجا تا ہے، نیز نیکیوں سے بھی دوری ہوجاتی ہے، بسا اوقات تکبر اوقات بندہ گنا ہوں کے دلدل میں جا پھنتا ہے، مال ودولت کی محبت بسا اوقات تکبر اور حسد جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ مال کوفت فرما یا گیا اور حقوق اللّٰہ اور حقوق العباد سے خفلت کا بہت بڑا سبب ہے جو دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔

(2) .....تعظیم اُمراء کا دوسراسبب حب جاہ ہے کہ بندہ امیر لوگوں کی تعظیم وَتکریم اس لیے کرتا ہے کہ ان سے اسے کوئی منصب یا مرتبہ وغیرہ مل جائے۔اس کا علاج سیہ ہے کہ بندہ حب جاہ کی تبارہ کاریوں پرغور کرے کہ جاہ ومنصب کی چاہت وخواہش اچھی نہیں بلکہ بیتوایک بہت بڑی آزمائش ہے۔جو بندہ حب جاہ کے مرض میں مبتلا

> م است تذکره محدث اعظم پاکستان، ج۲،ص ۲۷۷ بتفرف۔ ۱

<u>•၈</u>0

🥏 ہوجا تا ہے وہ کہیں کانہیں رہتا، بزرگان دین دَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِینُن اس سے کوسوں دور 🍷

بھا گئے تھے۔

(3) سینتظیم اُمراء کا تیسرا سبب طلب شہرت ہے کہ عموماً امیر لوگ مشہور ومعروف ہوتے ہیں اس لیے بندہ ان کی تعظیم وتکریم بجالاتا ہے تا کہ ان کے ساتھ ساتھ اسے بھی شہرت مل جائے۔ اس کا علاج بھی یہی ہے کہ بندہ طلب شہرت کی تباہ کاریوں پرغور کر ہے کہ طلب شہرت ایک موذی مرض ہے، بسا اوقات طلب شہرت کاریوں پرغور کرے کہ طلب شہرت ایک موذی مرض ہے، بسا اوقات طلب شہرت کے لیے بندہ بیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، طلب شہرت کے سبب بندہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلا فی جیسے امراض میں بھی مبتلا ہوجا تا ہے۔ الغرض طلب شہرت ایک نہایت ہی مذموم اور فیتج امر ہے۔

(4) سستعظیم اُمراء کا چوتھا سبب شاہانہ طرز زندگی کا حصول ہے کہ بندہ تعظیم اُمراء کا چوتھا سبب شاہانہ طرز زندگی حاصل کر سکے۔اس کا علاج یہ اُمراء اس لیے کرتا ہے تا کہ ان جیسی شاہانہ طرز زندگی حاصل کر سکے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ قارون جیسے دولت مندوں ، بادشا ہوں اور ایسے امیر و کبیر لوگوں کے انجام پرغور وفکر کر ہے جوز مین پر اکڑ کر چلتے تھے مگر اُن کا انجام بہت بھیا نک ہوا۔ آہ! آج ایسے لاکھوں لوگ منوں مٹی کے نیچ بے سروسامان فن ہو چکے ہیں بلکہ کئی لوگ تو ایسان کی بربادی کے سبب عذاب قبر سے دو چار ہوں گے۔ بندہ ہمیشہ اللّٰه عَرْبَوْلُ کی خفیہ تد بیر سے اپنے آپ کوڈرا تارہے اور ایمان کی سلامتی کی دعا کرتارہے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

بِينَ كُن : مطس أَمَلرَ فَيَدَّ العِلْمِيَّةِ (وَمُوتِ اسلامی)

# ...(10)... تحقير مساكين ...

### تحقیرمسا کین کی تعریف:

تحقیر مساکین یعنی غریبوں اور مسکینوں کی تحقیر کرنا نے بیوں اور مسکینوں کی وہ تحقیر ہے جوان کی غربت یا مسکینی کی وجہ سے ہوتحقیر مساکین کہلاتی ہے۔

#### آيت مباركه:

صدرالا فاضل حضرتِ علامه مولانا سير محر تعيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي اللهِ اللهُ اللهُ

🔌 میں نازل ہوئی جوحضرت عمّار وخبّاب وبلال وصُهُیب وسُلمان وسالم وغیرہ غریب صحابہ 🔌

باطنی بیار یوں کی معلومات

کی غربت دیکھ کراُن کے ساتھ مُنٹُرُ کرتے تھے، اُن کے ق میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مردمَردوں سے نہ ہنسیں یعنی مال دارغریبوں کی ہنسی نہ بنائیں، نہ عالی نسب غیر ذی نسب کی، اور نہ تندرست ایا بھے کی، نہ بینااس کی جس کی آئکھ میں عیب ہو۔''

# مديث مباركه مسلمان بهائي كوحقارت سے مدديكھو:

حضرت سیّد نا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤف رحیم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهِ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پرظلم کرتا ہے نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے۔''(1)

# تحقیر مساکین کے بارے میں تنبیہ:

فقیروں ومساکین سے ان کے فقر و مسکینی کے سبب نفرت کرنا یا انہیں حقیر جاننا نہایت ہی مذموم ولیج ، حرام ، جہنم میں لے جانے والا اور رحمٰن عُرْبَعُلْ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے ، ہرمسلمان کو اِس بر نے فعل سے بچنالازم ہے۔

#### حكايت، غريبول سے مجت كاانعام:

حضرت سیّدُ ناحسین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُ نا معروف کرخی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِی کوان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر یو چھا:

.....مسلم، كتاب البروالصلة والاداب، تحريم ظلم المسلم --- الخ، ص ٢ ١٣٨ محديث: ٢٥ ٢ ٢ -

باطنی بیار یوں کی معلومات

﴿ ''مَافَعَلَ اللَّهُ بِكَ لِعِنَ اللَّهِ عَنْهَا نِهِ آپِ كَ ساتِه كَيا معامله فرمايا؟'' فرمايا: ﴿

''الله عَدْدِهُ نَ مِحِصِ بَحْق دیا۔''میں نے بوچھا:'' آپ کی بخشش آپ کے زہدوتقویٰ کی وجہ سے ہوئی؟''فر مایا:''نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے حضرت سیّدُ ناابن سماک دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کی نصیحت کو قبول کیا، فقریعنی غریبی کو اختیار کیا اور فقراء یعنی غریب لوگوں سے محبت کی۔''(1)

# تحقیرمساکین کے جاراساب وعلاج:

(1) ..... تحقیر مساکین کا پہلاسب غرور و تکبر ہے کہ بندہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تحقیر مساکین بیٹ فیٹے فعل کا مرتکب ہوتا ہے اور اسے غریب ومساکین لوگ کیڑ ہے مکوڑوں کی طرح حقیر لگتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ یہ اللّٰه عَزَدِ لَلْ کی مشیت ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کو مختلف احوال عطا کیے ہیں، کوئی امیر و کبیر تو کوئی غریب و مسکین ۔ میر ہے پاس جو بھی مال و دولت ہے وہ اللّٰه عَزَدِ لَ کی عطا کردہ ہے، میری اس بری عادت کے سبب اگر خدانخواستہ مجھے بھی غربت و تنگرت کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور دیگر لوگ میرے ساتھ بھی غربت و تنگرت کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور دیگر لوگ میرے ساتھ بھی غربت و تنگرت کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور دیگر لوگ میرے ساتھ بھی یہ یہ دو یہ رکھیں تو میری کیفیت کیا ہوگی ؟ یقیناً یہ میر نے نفس پر گرال کر دیا گائے۔

(2).....تحقیرمساکین کادوسراسب ظلم ہے۔غریب ومسکین اُفرادا پنی غربت و

<sup>....</sup>الرسالةالقشيرية، ابومحفوظ معروف بن فيروز الكرخي، ص٢٥\_

مسکینی کی وجہ سے نہایت کمزور ہوتے ہیں اِسی لیےاُن پرظم کر کےاُن کی تحقیر کی جاتی ہے۔
ہے۔ اِس کاعلاج بیہ ہے کہ بندہ ہر مسکین کے ساتھ ظلم وتشدد سے بچتے ہوئے اچھا برتا و
کرے اور بید ذہن میں رکھے کہ''مظلوم کی بدد عار دنہیں کی جاتی۔''لہذاالیسے اُفراد کو
تکالیف دے کراُن کی بدد عائیں لینے کی بجائے اُن کی دل جوئی وخیر خواہی کر کے اُن
کی دعائیں حاصل کرے۔

(3) .....تحقیر مساکین کا تیسرا سبب غربت ہے۔غربت کوعیب سمجھ کر مفلس اور تنگ دست و مساکین افراد کو طنز اور طعنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ بسااوقات توالیہ لوگوں سے سی بھی قشم کا معاشرتی تعلق رکھنے میں بھی عار محسوس کی جاتی ہے۔ اِس کا علاج بیہ کہ بندہ اپنا بید دنی ذہن بنائے کہ 'خریب و مسکین ہونے میں اس بندے کا توکوئی قصور نہیں بلکہ بیتواللّٰه عَزْدَا کی مشیت اور اس کی جانب سے اس غریب شخص کے لیے ایک آزمائش ہے۔ لہذا میں ایک مسلمان کے ساتھ اُس کی غربت و مسکینی کی وجہ سے برُ اروبیر کھ کراس کی تکالیف کا سبب کیوں بنوں ؟''

(4) ..... تحقیر مساکین کا چوتھا سبب طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہونا ہے، کیونکہ بندہ جب طرح طرح کی آسائشوں کھری زندگی گزارتا ہے تو اس کی نظر میں وہی بہتر معیار زندگی بن جاتا ہے لہذا جب وہ غریب ومساکین اور نادارافرادکو دیجتا ہے تو وہ اسے حقیر محسوس ہوتے ہیں۔اس کا علاج سے ہے کہ بندہ اللّٰه عَنْهَا کی

فی نعمتوں کے اِظہار کے ساتھ ساتھ سادہ زندگی گزارنے کی عادت بنائے تا کہ غریب

باطنی بیار بوں کی معلومات

ے۔ چ ومساکین حضرات کے طرز زندگی ہے بھی اس کی انسیت رہے اور وہ اِن حضرات کی چ

دل آزاری ہے پیج سکے۔

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّد صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ!

﴿ (11)...اِتِّبَاعِشْهُوَاتِ ﴿

#### ا تباع شهوات کی تعریف:

جائز وناجائز کی پرواہ کیے بغیرنفس کی ہرخواہش پوری کرنے میں لگ جاناا تباع **شہوات** کہلاتا ہے۔

#### آيت مباركه:

الله والله عَنْ قَر آن ياك مين ارشاد فرما تا يه: ﴿ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوْي فَيُضِلُّكُ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِ يُكُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ فَ ﴿ (٢١، ١٠٠) ترجمهُ كنزالا يمان: "اور خوائش کے چیچے نہ جانا کہ تجھے اللّٰہ کی راہ سے بہکا دے گی بینک وہ جو اللّٰہ کی راہ ہے بہکتے ہیںان کے لئے سخت عذاب ہےاس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔'' ايك اورمقام يرالله عند من قرآن ياك ميس ارشاوفرما تاج: ﴿ وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَ مَ إِنَّهُ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى أَنْ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِى أَنَّ ﴾ (پ ۲۰ ، النازعات: ۲۰ ، ۲۰ ) ترجمه كنزالا يمان: "اوروه جواييخ رب كے حضور كھرے 💆 ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے رو کا ،تو بے شک جنّت ہی ٹھ کا نا ہے۔''

بلس ألمَرنَفَ شَالعِهُ لَيْتَ (رعوتِ اسلامی)

باطنی بیار یوں کی معلومات

مديث مباركه، بلاكت ميس دالنے والى چيزين:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دوجہاں کے تاجور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم لَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم لَهُ اللهِ وَسَلَّم لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَيَى بَيْن: (1) حرص وطع میں گم رہنا۔
(۲) نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ (۳) اور اپنے آپ پرفخر کرنا۔ ''(1)

### ا تباع شہوات کے بارے میں تنبیہ:

اِتباع خواہشات یعنی جائز و ناجائز کی پر واہ کیے بغیرنفس کی ہرخواہش پوری کرنے میں لگ جانا مذموم یعنی قابل مذمت اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے لہذا ہرمسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

### حکایت، جائزخواہش پوری کرنے پرانوکھی سزا:

....معجم اوسط ع ج م ع ص ۲ ۱ ۲ عديث ۵ ۵ ۵ ۵ ملتقطآ

. پیش ش: م**طس آمل**ریَهٔ تَشَالعِیْه بیّت (دوستِ اسلامی)

102

بإطنی بیمار بوں کی معلومات

🧳 پھروہ میرے پاس آیا اورکہا:''اے خیر! تُوتو میرا بھا گا ہوا غلام ہے۔'' میں بہت 🧳

جیران ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مجھے سمجھ آگیا کہ اس شخص کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا اوراس کے شہبے میں یہ مجھے اپنا غلام خیال کر رہا ہے اور حقیقتاً میری رنگت بھی اس کے غلام جیسی ہوگئ تھی۔و شخص زورزور سے کہدر ہاتھا کہ'' تُوتو میر ابھا گا ہواغلام ہے۔''

شورسن کر بہت سار ہے لوگ جمع ہو گئے۔جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ہیک زبان بولے: ''اللّٰه عَدْمَهٔ کی قشم! بیرتو تیرا غلام خیر ہے۔'' میں انچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزامل رہی ہے۔وہ شخص مجھے اپناغلام سمجھ کر دکان پر لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کیڑے بنتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے: ''اے بُرے غلام! توایخے آقاہے بھا گتاہے؟ چل! یہاں آاورا پناوہ کا م کر جوتو کیا کرتا تھا۔'' پھر مالک نے مجھے تھم دیا کہ'' جاؤاور فلاں کپڑا بُنو۔''جیسے ہی میں کپڑ ابننے لگا تو ایسامحسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاری گر ہوں اور کئی سالوں سے میکا م کررہاہوں۔ چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام كرتے ہوئے جب كئي مهينے گزر گئے تو ايك رات ميں نے خوب نوافل يرا ھے اور ساری رات عبادت میں گز اری ، پھرسجدے میں گر کرید دعا کی:''اے میرے یاک یرور د گار عَذَیناً! مجھے معاف فر مادے ، میں اب بھی بھی اپنے عہد سے نہ پھروں گا۔''

🗳 میں اس طرح دعا کرتار ہا۔ جب شبح ہوئی تو دیکھا کہ میں اپنی اصلی صورت میں آ چِکا 🝣

**ૺ**ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ

( باطنی بیار یوں کی معلومات

ے موں۔بعدازاں مجھے چپوڑ دیا گیا۔بس اس وجہ سے میرا نام'' خَیْئُر النَّسَّاج یعنی 🌏

کپڑے بننے والاخیر'' پڑ گیا۔(1)

#### إتباع شهوات كسات اسباب وعلاج:

(1)..... اِتباع شہوات کا پہلاسب جلدا ٹر قبول کرنے کی عادت ہے۔ کسی چیز کی تعریف سن کریا کسی کے پاس کوئی احجھی چیز دیکھ کر بندے کے دل میں بیخواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز تو میرے یا س بھی ہونی چاہیے (جبیبا کہ آج کل موبائل، لیپ ٹاپ،آئی پیڈاور گاڑیوں کے حوالے سے اس کی مثالیں عام ہیں ) یوں دوسروں کی ۔ اشیاء سے متاثر ہوکروہ چیز حاصل کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی پروا کیے بغیر بندہ اس کے حصول میں لگ جاتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنی ضرور یات اور ناجائز خواہشات میں تمیز کرنے کی عادت ڈالے،اس حوالے سے کسی نیک اور مخلص دوست ہےمشاورت کر لےاور جائز خواہش کےحصول کے لیے جائز ذرائع اختیار کرے۔ (2) ..... إ تباع شهوات كا دوسرا سبب نفس كى شرارتون كاعلم نه بونا ہے، كيون کے نفس مختلف حیلے بہانوں سے ناجائز خواہشات کی پیروی کرنے پراُ کساتا ہے یوں بندہ نفس کے فریب میں آ کرنا جائز خواہشات کے جال میں اُلچھ کررہ جاتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کنفس کی ہروہ خواہش جو دنیوی یا اُخردی نقصان کا سبب ہواس کی طرف بالكل توجه ندد بلكها ينفس يرجركرتي هوئ اسيضروريات يافقط جائز خواهشات

گر 🗗 ....عيون الحكايات، ٢٠،٣٦ ٣٠ ـ

باطنی بیار یوں کی معلومات

ق 3 تک محدود کردے۔

(3) ۔۔۔۔۔ اِ تباعِ شہوات کا تیسرا سبب نیک لوگوں کی صحبت سے دوری ہے،
کیوں کہ بندہ جب ایسےلوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنار کھتا ہے جوا تباع نفس جیسی مہلک
بیاری کے مریض ہوں تو ان کا اثر اس کا نفس بھی آ ہستہ قبول کرنے لگ جا تا ہے،
یوں یہ بھی اس مرض کا شکار ہوجا تا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ نیک پر ہیزگار
لوگوں، علمائے کرام، مفتیانِ کرام، بزرگانِ دین اورایسے دینی لوگوں کی صحبت اختیار
کرے جونفس کے مکر وفریب پر واقف ہوں، اس کی جائز ونا جائز خواہشات میں تمیز
کر سکتے ہوں کہ نیکوں کی صحبت بندے کونیک بنادیتی ہے۔

(4) ۔۔۔۔۔ اِتباع شہوات کا چوتھا سبب فضول خرچی کی عادت ہے، جب کوئی چیز پیند آئی فوراً خرید کی خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔اس کا علاج بیہ کہ بندہ مال خرچ کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھے، بلا ضرورت کوئی چیز نہ خریدے، ممکن ہوتو فضول چیز پرخرچ کی جانے والی رقم صدقہ کردے۔

(5) ۔۔۔۔۔ اِ تباع شہوات کا پانچوال سبب لا پرواہی ہے۔ بعض افرادکو مال کی فراوانی اور اپنی لا پرواہی کی وجہ سے کئ قابل استعال چیزیں ضائع کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اس عمل سے ان کا نفس سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنی طبیعت میں اِحساس پیدا کرے تا کہ لا پرواہی کی وجہ سے کسی بھی چیز کے ضائع ہونے پر

🕰 آخرت کاخوف اس کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔

فيشُ ش : مبلس ألمدر فيهَ شَالعِ لهيئة (وعوت إسلامي)

(105)

باطنی بیاریوں کی معلومات

ن (6)..... اِ تَبَاعِ شَهُوات کا چھٹا سبب بےجا آسا نشات سے بھر یور طرز 😭

زندگی ہے۔گھر میں قابل استعال چیز (جیسے فرنیچر، گاڑی، موبائل وغیرہ) ہونے کے باوجود بلاوجہنئ چیز کی تبدیلی کی خواہش اوراس کا حصول ۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیا داروں کے عیش وعشرت سے بھر پورزندگی کے بجائے انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلَامِ، صَحَابِهِ كُرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوَانِ، اوليائے عظام دَحِمَهُ اللهُ السَّلَام كساوه طرززندگى پر غور کرے اور اس یمل کی کوشش کرے، نیز اس بات پر بھی غور کرے کہ آج دنیامیں میرے پاس جتنامال زیادہ ہوگاکل بروز قیامت اس کا حساب بھی اتناہی زیادہ ہوگا۔ (7)..... إنباع شهوات كاساتوال سبب دوسرول كے احوال ميں بے جاغور وُكر ہے۔ دوسروں کے اعلیٰ لباس، شاہانہ رہن سہن وغیرہ میں بے جاغور نہ صرف حسد کوجنم دیتا ہے بلکہ اس سے اِتباع شہوات جبیباموذی مرض بھی پیدا ہوتا ہے، پھرحرام وحلال کی برواہ کیے بغیر مال حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اس کاعلاج بیہے کہ بندہ لوگوں کے احوال میں غور وفکر کرنے سے برہیز کرے، جو کچھ اللّٰه عَدْوَلُ نے اسے عطا فرمایا ہے اس پرصبروشکر کرے، اپنے سے ادنی حیثیت والے کو دیکھ کرشکر ادا کرےاور بزرگان دین کی سیرت کامطالعہ کرکےان کے معمولات زندگی میں غور وفکر کرے تا کہ نیکی اور بھلائی کی جانب دل راغب ہو سکے۔

صَلُّوْاعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

يَّيْنَ سُن مِطِس أَلَدَ فَيَنَّ العِّلْمِيَّة (وُوتِ اسلامی)

106

باطنی بیار بوں کی معلومات

### مُدَ ابَئَت كَى تعريف:

مند الهنت کے لغوی معنی نرمی کے ہیں۔ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد (اسےروکنے پر قادر ہونے کے باوجود) اسے نہ روکنا اور دینی معاملے کی مدد ونصرت میں کمزوری وکم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداہنت کہلا تاہے یا کسی بھی دنیوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموثی اختیار کرنا مُدَ اہنت ہے۔''(1)

#### آيت مباركه:

الله عَدْمِنْ قَرْآن پاک میں ارشادفر ما تاہے: ﴿ وَ دُّوْا لَوْ تُكُ هِنُ فَیْدُ هِنُونَ ۞ ﴾ (په ۲۰ القلم: ٥) ترجمهٔ كنز الایمان: "وه تواس آرز ومیں ہیں كه سی طرحتم نرمی كروتو وه جمی نرم پڑجا ئیں۔"

ایک اورمقام پر الله طبط قرآن پاک میں ارشاوفر ما تا ہے: ﴿ کَانُوْ الا یَتَنَاهُوْنَ عَنْ مُّنَكَرٍ فَعَلُوْكُ لَلْهِ طَلَوْكُ مَا كَانُوْ ا يَفْعَلُوْنَ ۞ ﴾ (پ٢، المائدة: ١٥) ترجمهٔ كنز الايمان: ''جو برى بات كرتے آپس میں ایک دوسرے كوندرو كتے ضرور بہت ہى برےكام كرتے تھے۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيرمح رقعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي

حاشية الصاوى على الجلالين، پ٢١، هود، تحت الاية: ١١٣، ج٣، ص٢٩٠

<sup>1 .....</sup>العديقة الندية ، الخلق التاسع والا ربعون \_\_\_ الخى ج ٢ ، ص ٥٣ ا \_

إطنی بیار یوں کی معلومات

ح 3' ' خزائن العرفان''میں اس آیت مبار کہ کے تحت فرماتے ہیں:'' آیت سے ثابت ہوا کہ ج نہی منگر لینی بُرائی ہے لوگوں کورو کنا واجب ہے اور بدی کومنع کرنے سے بازر ہناسخت گناہ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے توان كِعَلَماء نِهِ اوَّل توانهين منع كياجب وه بإزنه آئة تو پھروه عَلَماء بھي ان سے مل گئے اور کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کے اس عِصیان وتَعدّی کا پینتیجہ ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی نے حضرت داؤدو حضرت عیسلی عَلَیْهِهَاالسَّلَام کی زبان سے اُن بر لعنتاأ تاري ـ''

### مدیث مبارکه، مُدَ اہَنَت كرنے والے كى مثال:

حضرت سيّدُ نا نُعْمَان بن بَشِيرُ رَضِي اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روايت ہے كه حضور نبي كريم رؤف رحيم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشا وفر ما يا: "حُدُو دُاللَّه ميس مُدَ اهنَت کرنے والا (یعنی خلاف شرع چز دیکھےاور باوجود قدرت منع نہکرےاس کی ) اوراُن میں مبتلا ہونے والے کی مِثال اُن لوگوں جیسی ہے جنہوں نے گشتی میں قُرعدا ندازی کی ،تو بعض کے حصے میں نیجے والا حصّہ آیا اور بعض کے حصّے میں اُویر والا ۔ پس نیجے والوں کو یانی کے لیے اُو پر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا،تو اُنہوں نے اِ سے زحمت شار کرتے ہوئے ایک گلہاڑی لی اور کشتی کے نیلے حصّے میں ایک شخص سوراخ کرنے لگا ،تو اویر والے اُس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ تنہیں میری وجہ سے 🗳 تکلیف ہوتی تھی اوریانی کے بغیر گزارہ نہیں۔اباگراُنہوں نے اُس کا ہاتھ پکڑلیا تو 🗳

وَرُوتِ اسلام) الله مَنْ مُثَالِعًا لِمُنْ اللهِ عَلَيْتُ وَرُوتِ اسلامِ )

بإطنی بیار یوں کی معلومات

جوں وہ ہے۔ 6 7 اُسے بچالیا اور خود بھی نئے جائیں گے اور اگر اُسے جھوڑے رکھا تو اُسے ہلاک کریں 6

گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے۔''<sup>(1)</sup>

### مُدَ ابَنَت كاحكم:

مداہئت (بیعنی برانی کود کی کر قدرت کے باد جود ندرو کنایا کسی دنیوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموثی اختیار کرنا)حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔(2)

### حكايت، ايك عالم باپ كاعبرت ناك انجام:

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیّه این کتاب '' نیکی کی دعوت' صفحہ الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بِرَکَاتُهُمُ الْعَالِیّه این کتاب '' نیکی کی دعوت' صفحہ محمد کرایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرتِ سیّدُ نا ما لِک بن دِینار عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْعَقَّاد فرماتے ہیں، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب گھر میں اجتماع کر کے اُس میں بیان فرما یا کرتے شے، ایک دِن ان کے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت کے اُس میں بیان فرما یا کرتے شے، ایک دِن ان کے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ سے اِشارہ کیا، جو کہ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا: '' اے بیٹے مُنے کُر کر۔' یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے مُنے (بیٹے کی جگہ) سے مُنہ کے بل گر پڑے میر کر۔' یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے مُنے (بیٹے کی جگہ) سے مُنہ کے بل گر پڑے الله عَدْمَالْ سَاقِط ہوگیا اور میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمَالْ نے اُس وَقت کے نبی عَدْیْهِ الصَّلَاوَةُ اَن کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمَالْ نے اُس وَقت کے نبی عَدْیْهِ الصَّلَاوَةُ اَن کے کڑے کے اللّٰه عَدْمَالَ نے اُس وَقت کے نبی عَدْیْهِ الصَّلَاوَةُ اِن کو کُنی عَدْمَالُ مِنْ اِنْ کُلُوْ کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمَالُ نے اُس وَقت کے نبی عَدْیْهِ الصَّلَاوَةُ اِن کُلُوْ کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمَالُ نے اُس وَقت کے نبی عَدْمِالَ اللّٰه عَدْمِیْ نے اُس وَقت کے نبی عَدْمَالُونُهُ الصَّلَاوَةُ اللّٰهُ عَدْمِالَ اللّٰه عَدْمَالًا نَا کُلُوْ کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمَالُ نے اُس وَقت کے نبی عَدْمِی مُنْ اِن کُلُوْ کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمِالْ کُلُوْ کے اللّٰہ عَدْمِیْ اُن کی اُن کے کُلُور کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰه عَدْمِیْ اُن کی اُن کی کُلُور کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰہ عَدْمِیْ اُن کُلُور کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰہ عَدْمِیْ کُلُور کے کُلُور کے جنگ میں مارے گئے۔اللّٰہ عَدْمِیْ کُلُور کے کُلُور کے کہور کی کُلُور کے کہور کی کے کہور کی کُلُور کے کہور کے کہور کی کُلُور کے کُلُور کے کُلُور کے کہور کی کُلُور کے کہور ک

۱۰۰۰۰۰ بخاری، کتاب الشهادات، باب القرعة فی المشکلات ـــ الخیج ۲، ص ۲۰۸، حدیث: ۲۱۸ ۲ ــ

<sup>.....</sup>الحديقة الندية ، الخلق التاسع والاربعون\_\_\_الخى ج ٢ ، ص ٥٥ ١ \_

ം

و دائسگاه کووَ جی فرمائی که فُلان عالم کوځبر کردو که مین اُس کی نسل سے بھی صِدّ بق پیدا گی نہیں کرون گا، کیا میرے لیے صِرف اِ تناہی ناراض ہوناتھا کہ وہ بیٹے کو کہد دے: ''اے بیٹے صُبُر کر۔''(1) مطلب میہ کہ اپنے بیٹے پر شختی کیوں نہیں کی اور اُسے اُس بُری حُرَکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ اِس روایت میں ''صِدّ بق'' کا ذِکر ہے، اولیائے کرام کی سب سے افضل قسم صدیق کہلاتی ہے۔ اُلْحَنْ کُ لِلله عَرْدَ بَا ہُمارے غوشِ اعظم مَن مَن مِن مَن صَد بق شھے۔ (2)

### مُدَ ابَنَت كے تين اسباب وعلاج:

(1) ..... مراہ منت کا بہلاسب جہالت ہے کہ بندہ جب اَمُور بِالْمَعْدُ وَفُ یعنی نیکی کی دعوت دینا اور اَ اُمِنْ عَنِ الْمُنْکَر یعنی برائی سے منع کرنے کی مختلف صور توں کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا تو مداہئت یعنی برائی دیکھ کرائسے منع کرنے کی طاقت ہونے کے باوجو دمنع نہ کرنے جیسے مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔اس کا علاج یہی جہ کہ بندہ اُن تمام صور توں کا علم حاصل کرے جن میں برائی دیکھ کراس کوروکنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں شخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامنے برگائی اُن اُنسانیتہ کی مایہ ناز تصنیف 'ونیکی کی دعوت' حصہ اوّل کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

<sup>1 .....</sup>حلية الاولياء، مالك بن دينار، ج ٢ ص ٢٢ م، الرقم: ٢٨٢٣ ـ

<sup>2 ....</sup>نکی کی دعوت ہص ۵۸۰۔

(۱۱۱

(2).....ا کا دوسراسب قرابت (رشتے داری) ہے کہ بندہ جس شخص میں ؟

برائی دیکھر ہاہےوہ اُس کا قریبی رشتہ دار ہے۔للہذا ہیرو کنے پر قادر ہونے کے باوجود اُسے منع نہیں کرتا۔اس کاعلاج ہیہے کہ بندہ اپنامد نی ذہن بنائے کہ نثریعت نے مجھے اس بات کا یابند بنایا ہے کہ میں اپنی ذات سمیت تمام قریبی رشتہ دارول کو بھی الله علامل كى نافر مانى سے بچاؤں، كيونكدان رشته داروں كے جومجھ يرحقوق ہيں ان میں سے ایک حق پیرنجی ہے کہ میں جب اُنہیں کسی برائی میں مبتلا دیکھوں اور مجھے معلوم ہو کہ میر ہے منع کرنے سے بہنع ہوجا نمیں گے توان کوضرورمنع کروں ، بصورت دیگر ہوسکتا ہے کہان کے اس گناہ میں مجھے شریک سمجھا جائے اور کل بروز قیامت میری بھی پکڑ ہوجائے، نیز بیجھی مدنی ذہن بنائے کہا گرمیں نے ان کواس برائی سے نہ روکا اور کل بروزِ قیامت انہی رشتہ دارول نے میرا گریبان پکڑ لیا اور میری شکایت بارگاہ رب العزت میں کی تو میرا کیا ہے گا؟ میرارب عَذْبَعَلْ مجھے سے ناراض ہو گیا تو میں کہیں کانەر ہوں گا\_

(3) ۔۔۔۔۔ہداہ کت کا تیسراسب دنیوی غرض ہے کہ بندہ کسی دنیوی غرض کی وجہ سے برائی سے منع نہیں کرتا۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ دنیوی اغراض ومقاصد کو اُخروی اغراض ومقاصد پرترجیج دینے کے وبال پرغور کرے کہ جولوگ آخرت پردنیا کوترجیج دیتے ہیں وہ اللّٰه عَدْدَ فَا وَ اللّٰه صَدَّ اللّٰه صَدَّ الله عَدْدَ وَالِه وَسَلَّم کی ناراضگی کو

🔌 دعوت دینے ہیں اور اللّٰه عَنْهَ اَ ور سول اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كى ناراضكى 🔌

. فين ش مطس ألمرنين شالعِ لمينة (وعوت اسلامي)

<u>Olo-</u>(111

رباطنی بیار بوں کی معلومات

🗨 جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ آخرت پر دنیا کوتر جیج دینابرے خاتمے کا بھی ایک سبب

ہے، دنیا فانی ہے اور آخرت ابدی ہے، یقیناً فانی کو ابدی پرتر جمح دینا کسی بھی طرح عقلمندی کا کامنہیں ہے، یقیبناسمجھداری اسی میں ہے کہ بندہ دنیا میں فقط اتنی مشغولیت ر کھے جتنااس دنیامیں رہناہے، آخرت پر دنیا کوتر جھے دینا شیطان کا ایک خطرنا ک وار اور بہت بڑا دھوکہ ہے اس موذی مرض سے اللّٰه عَنْ عَلَى بارگاہ میں ہمیشہ بناہ ما تکتے رہیے۔کسی و نیوی غرض کی وجہ سے مداہنت اختیار کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بندہ بہ مدنی ذہن بنائے کہ میں ایک فانی چیز (یعنی دنیوی غرض) کی وجہ سے برائی سے منع نہیں کررہا، حالاتکہ برائی ہے منع کرنے پرجو مجھے صلہ (اجروثواب) ملے گاوہ دنیا وآخرت دونوں میں مجھے فائدہ دے گاتو ایک ایسی چیز جو دنیا وآخرت دونوں میں فائدہ دے گی ،اس پرایک ایسی چیز کوتر جھے دینا جوفقط دنیا میں ہی عارضی فائدہ دے گی یہ سی طرح بھی دانش مندی کا کامنہیں ہے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد

# ﴿ (13) ... كُفران نِعَم ﴿

# كفران مم في تعريف:

کہلاتاہے۔''(1)

الحديقة الندية ، الخلق الثامن والثلاثون ــالخ ، ج ٢ ، ص

باطنی بیار یوں کی معلومات

معلومات 💛 💛

چ آیت مبارکه:

الله عَنْ قَرْآن باك میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَ إِذُ تَاذَّنَ مَ اَبُّكُمْ لَكِنْ الله عَنْ الله عَنْ الْذِنْ مَ الله عَنْ الل

# مديث مباركه بعمتول كااظهارية كرنا كفران نعمت ب:

حضرت سیّدُ نانُعُمَان بِن بَشِیْر دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ سرکارِ والا سَبار، ہم بے کسول کے مددگار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرما یا: ''جوتھوڑی چیز کاشکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کرسکتا اور جولوگوں کا شکر بیا دا نہیں کرتا وہ الله عَدْمَا کی تعموں کا تذکرہ کرنا بھی اس کاشکر ادا نہیں کرسکتا۔الله عَدْمَا کی تعموں کا تذکرہ کرنا بھی اس کاشکر ادا کرنا ہی ہے جبکہ اس کی تعموں کا اظہار نہ کرنا کفرانِ تعمق (یعنی تعموں کی ناشکری) ہے۔ (1)

# کفران تعم کے بارے میں تنبیہ:

کفرانِ نعم یعنی اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّه عَنْ اللّهُ اللّه عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَّمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلْمُ عَاللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلْ

..سسنداحمد، حدیث نعمان بن بشیری ج ۲ ، ص ۹ ۳ محدیث: ۷ ک ۸۳ ۱ ـ

. \* بِيْنَ شَ : مبلس أَمَلَدَ فِيَنَشُّالِعِيْهِ بِيَّةٍ (رَّوتِ اسلامی)

113

### 🧟 حكايت، تنگدستي ميس بھي شكر:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۸ صفحات پر مشمل کتاب '' شکر کے فضائل'' صفحہ ۱۲ پر ہے کہ حضرت سیّد ناسلمان فارسی رَضِیَ الله نَعَالَ عَنْه نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر سب کچھ جاتا رہا تو وہ اللّٰه عَنْهَ فَی کھر و ثنا کرنے لگا یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی مگر وہ پھر بھی اللّٰه عَنْهَ فَی کھر و ثنا میں مشغول رہا۔ ایک دوسرے مال دار شخص نے اس سے کہا: '' اب اللّٰه عَنْهَ فَی کھر و ثنا میں مشغول رہا۔ ایک دوسرے مال دار شخص نے اس سے کہا: '' اب تم کس بات پر اللّٰه عَنْهَ فَل کا شکر ادا کرتے ہو؟'' اس نے کہا: '' میں اُن تعموں پر اللّٰه عَنْهَ فَل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کے لیے اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دول تو وہ نفتیں مجھے نہ ملیں۔'' اس نے پوچھا: '' وہ کیا؟'' اس نے جواب دیا: '' کیا تم اپنی نعمی ربان ، ہاتھ اور یاوں کوئیں دیکھتے ؟''(اکر میہ اللّٰه عَنْهَ فَلْ کی کُتَی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی بیں۔)

# كفران تعم كے تين اساب وعلاج:

(1) ۔۔۔۔۔۔کفرانِ تعم کا پہلاسب بے صبری کی عادت ہے۔ کسی بھی قسم کی تکلیف پر واو بلا کرنا ناشکری میں مبتلا کردیتا ہے بعض اوقات تو بندہ اس مہلک مرض کے سبب کفریات بک کرایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کاعلاج بیہ کہ بندہ مصیبتوں اورمشکلات پر صبر کرنے کی عادت بنائے ،اللّٰه عَدْدَعْلَ کی ہزار ہانعتوں پر غور کرے اور

.....شعبالايمان, باب في تعدية ـــالخ، ج ٢، ص١١١ مديث: ٢٢ ٣٠٠ـ

مِيْنَ شَ : **مبلس أَمَلَ** وَمَنَتَظُالعِيْهِ مِينَةَ (وَعُوتِ اسلامی)

114)

اس حوالے سے اپنے نفس کی تربیت کرے نیز اپنا مید منی ذہن بنائے کہ اگر میں ؟ نعمتوں پرشکر کروں گا توان شَاءَ الله عزّد جلّ رب کریم ان نعمتوں میں برکت ووسعت

عطافر مائے گا۔ إِنْ شَاءَ الله عَزْدَ مَلَ

(2) سیکفران تعم کا دوسر اسب توکل کی کی ہے۔ بندہ جیسے جیسے اس مرض کا شکار ہوتا ہے ویسے ہیں ناشکری کا تناسب بھی بڑھتا چلاجا تا ہے، مال ودولت اور آسا نشات سے محروم افراد میں بیر مہلک مرض زیادہ پایا جا تا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنے اندر قناعت پیدا کر ہے، اپنی خطاؤں اور غلطیوں کا قصور وارا پنے نفس کو ہی ٹھرائے، جو معتیں میسر ہیں انہیں شکر کی رسی سے باندھ کرر کھے اور زوال نعمت سے اللّٰه عَزَوْجُلْ کی پناہ مائگے۔

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

يْنُ شَ : معطس ألمَدَ فِنَ شَالعِلْمِينَة (وقوت اسلام)

(14)...**ح**رص (%

'' خواہشات کی زیادتی کے إرادے کا نام حرص ہے اور بُری حرص سے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے۔ پاکسی چیز سے جی نہ بھر نے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کوح ص ،اور حرص رکھنے والے کوحریص کہتے ہیں۔''(1) عام طوریریبی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صِرْف ' مال ودولت' کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ ایسانہیں ہے کیونکہ حرص توکسی شے کی مزیدخواہش کرنے کا نام ہے اوروہ چیز کچھ بھی ہوسکتی ہے، چاہے مال ہویا کچھاور! چنانچہ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو "مال كاحريص" كهيں كتو مزيد كھانے كى خواہش ركھنے والے كو"كھانے كا حريص" کہاجائے گااورنیکیوں میں اِضافے کے تمنائی کو' نیکیوں کا حریص'' جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کود گناہوں کا حریص" کہیں گے ۔ تلمیذ صدر الشریعہ حضرتِ علامہ عبدالمصطفى اعظمي عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوى لَكِصةِ بين: "لا في اور حرَّض كا حذبه خوراك ،لباس ، م کان ،سامان ، دولت ،عزت ،شهرت الغرض مرنعمت میں ہوا کرتا ہے۔ '(<sup>2)</sup>

### آيت مباركه:

الله والله والله على الشاد فرماتا ہے: ﴿ وَلَنَّجِلَ نَّهُمُ ٱحْرَصَ

جنتی زیور،ص ااا ماخوذ أبه

 <sup>1 .....</sup>مرقاة, كتاب الرقاق, باب الامل والعرص, ج٩, ص٩١١, تعت الباب: ٢, مرآ ة المناجيح، ح٤، ص٨٦مفصلاً \_

•၁တွဲ့

﴾ ﴿ النَّاسِ عَلَى حَلِيوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ ٱشۡرَكُوا ۚ يَوَدُّ ٱحَدُهُمُ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ ﴾

سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَدُونَ فَي الْعَنَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَ اللَّهُ بَصِيْرٌ بِمِا يَعْمَدُونَ فَي (١١، البقرة: ١٩) ترجمه كنزالا يمان: 'اور ب شكتم ضرور انهيل پاؤ كه كه سب لوگول سے زيادہ جينے كی موس د کھتے ہيں اور مشركول سے ایک كوتمنا ہے كه كهيں ہزار برس جيے اور وہ اسے عذاب سے دور نه كرے گا اتن عمر ديا جانا اور اللّه ان كے كوتك (بُرع مل) ديكھر ماجے ''

صدرالا فاضل حضرتِ علامه مولاناسيد محرفعيم الدين مراد آبادی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَاهِ ى الله مولاناسيد محرفعيم الدين مراد آبادی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَاهِ هُ الله من الله من الله الله مين الله الله مين تحت فرمات بين الله مين تحت وسلام محموقع پر كهتم بين زه هزار سال يعنی بزار برس جيو مطلب بيه هم محرس مشرك بزار برس جينے كى تمنار كھتے بين يهودى ان سے بھى بڑھ مطلب بيه هم كه مورى وزندگانى سب سے زيادہ ہے۔''

# مديث مباركه ابن آدم كي حرص:

حضرت سیّدُ ناانس بن ما لک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا فَر مانِ حقیقت نشان ہے: ''اگر ابن آ دم کے پاس سونے کی دووادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آ دم کا پیط قبر کی مِنْ ہی بھر سکتی ہے۔''(1)

...مسلم، كتاب الزكاة، باب لوان لابن آدم ـــ الخي ص ٢١ ٥، حديث: ١١١ ـ

-پیش کش: مجلس آملرَ فَهَ شَالعِهُ لَمِيَّةَ (رعوتِ اسلامی

(Ole-

117

وص كاحكم:

وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۲۳۲ صفحات پر مشتمل کتاب ''حرص'' صفحہ ۱۳ پر ہے: ''درخ ص کاتعلق جن کاموں سے ہوتا ہے ان میں سے پچھکام باعثِ ثواب ہوتے ہیں اور پچھ باعثِ عذاب جبکہ پچھکام محض مُباح (یعنی جائز) ہوتے ہیں یعنی ایسے کاموں کے کرنے پرکوئی ثواب ملتا ہے اور نہ ہی چھوڑ نے پرکوئی عتاب ہوتا ہے لیکن یہی مُباح (یعنی جائز) کام اگرکوئی اچھی نیت سے کرتے و وہ ثواب کا مستحق اور اگر بُرے ارادے سے کرتے و عذاب نار کا حقدار ہوجا تا ہے، یوں بنیا دی طور پر جڑس کی تین شمیں بنتی ہیں: (۱) جڑ صِ مجود (یعنی اچھی ہوسی کرسے ہوجا تا ہے، یوں بنیا دی طور پر جڑس کی تین شمیں بنتی ہیں: (۱) جڑ صِ مجود (یعنی اچھی اگر اس جڑس میں اچھی نیت ہوگی تو یہ جڑس محمود بن جائے گی اور اگر بُری نیت ہوگی تو یہ جڑس میں اچھی نیت ہوگی تو یہ جڑس محمود بن جائے گی اور اگر بُری نیت ہوگی تو یہ جڑس موجائے گی۔

# ېرحص بری نهیس هوتی:

روس کی مذکورہ تقسیم سے معلوم ہوا کہ ہر روس بُری نہیں ہوتی بلکہ روس کی اچھائی

یا بُرائی کا اِنحصاراُ س شے پر ہے جس کی روس کی جارہی ہے، لہذا اچھی چیز کی روس

اچھی اور بُری کی روس بُری ہوتی ہے ، مگر اچھائی یا بُرائی کی طرف جانا ہمارے ہاتھ

میں ہے لیکن سب سے پہلے بیہ جاننا بے حدضر وری ہے کہ کن کن چیز وں کی روس

دومحمود "ہے؟ تا کہ اسے اپنایا جاسکے اور کون کونی اشیاء کی" مذموم"؟ تا کہ اس سے گ

-(118

**(1)**(0)

يَيْنَ شَ : مجلس المَلرَفِينَ صَّالعِتْ لَمِينَ صَالاً فِي )

رباطنی بیار بوں کی معلومات

🥏 بحاجا سکے۔اس سلسلے میں پڑم کی اُ قسام کی مختصروضاحت ملاحظہ کیجئے: چنانچہ،

# (۱) کونسی رص محمود ہے؟

رضائے الٰہی کے لئے کئے جانے والے نیک اُعمال اِنْ شَاءَ الله عَدْمَنْ انسان کو جنت میں لے جائیں گے، لہذا نیکیوں کی حرص محمود (یعنی پندیدہ) ہوتی ہے مثلاً نماز، روزه، حج ،زكوة ،صدقه وخيرات، تلاوت، ذكير الله، وُرُودِ ياك،حصول علم دين، صلہ رحمی ،خیرخواہی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی چرص محمود ہے۔

# (۲) کن چیزول کی حرص مذموم ہے؟

جس طرح گناہوں کا اِرتکاب ممنوع ہے اسی طرح ان کی چڑص بھی ممنوع و مذموم ہوتی ہے کیونکہ اس جوص کا انجام آتشِ دوزخ میں جلنا ہے مثلاً رشوت ، چوری، بدنگاہی، زِنا، اِغلام بازی، اَمْرُ دیسندی، حُبّ جاہ، فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باج سننے، نشے، جُوئے کی حِرْص ،غیبت، تُہمت ، پُخلی ، گالی دینے ، بد گمانی ،لوگوں کے عیب ڈھونڈ نے اور انہیں اُچھالنے ودیگر گنا ہوں کی **بڑس مذموم** ہے۔

# (٣) كونسى رص محض مباح ہے؟

کھانا پینا،سونا، دولت اِکٹھی کرنا، مکان بنانا، تحفہ دینا،عمدہ یا زائدلباس پہننااور دیگر بہت سارے کام مُباح ہیں، چنانچہان کی چڑص بھی مباح ہے۔مُباح اُس جائز عمل یافعل (یعنی کام) کو بولتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا کیساں ہویعنی ایسا کام کرنے

🕰 سے نہ ثواب ملے نہ گناہ! لہٰذاان کی حِرْص میں بھی ثواب یا گناہ نہیں ملے گا،مثلاً کسی کو 🗳

🥏 نِت نٹے اور عمدہ کیڑے بیننے کی حِرْص ہے اور نیت کچھ بھی نہیں (نہ نکبر کی اور نہ ہی اِظہارِ 🧟 نعت کی ) تو اُسے اِس کا نہ گناہ ملے گا اور نہ ہی ثو اب، جبکہ اس چڑص کو بیورا کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے، چنانچہ اگراس قسم کی بڑص کو بورا کرنے کے لئے رِشوت، چوری، ڈا کہ جیسے حرام کمائی کے ذَرائع اِختیار کرنے بڑتے ہیں توالی چرص سے بچنالا زم ہے۔

# حص مباح کب حرص محمو د بنے گی اور کب مذموم؟

اگر کوئی مُباح کام اچھی بیّت ہے کیا جائے تواچھا ہوجائے گا ،لہذا اِس کی جرص بھی محمود ہوگی اور اگر وہی کام بُری نتیت ہے کیا جائے تو بُرا ہوجائے گا اور اس کی جرص بھی مذموم ہوگی اور کچھ بھی نتیت نہ ہوتو وہ کا م اوراس کی بڑٹ مُباح رہے گی۔میرے آقاعلی حضرت، امام ابلِستن ، مجدر و دین وملّت ، مولانا شاه امام احدرضاخان علیه دَحمَةُ الرَّحْلُن فَاوِي رضويهِ، ج ٤، ص ١٨٩ ير نقل فرمات بين: "برمُباح (يعني ايها جائز عمل جس كاكرنا نه كرنا كيسال مو) متيتِ حَسَن (يعني الحِصى متيت ) سے مستَعَب موجاتا مِے ''(1) فَقُهائ كرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَا مِفْر ماتے ہيں :مُباحات (يعني ايسے جائز كام جن یر نہ تُواب ہونہ گناہ ان) کا کتکم الگ الگ نتیوں کے اِعِتبار سے مُختلف ہوجا تاہے ، اس لئے جب اس سے ( یعنی سی مباح سے ) طاعات ( یعنی عبادات ) پر قوت حاصل کرنا یا طاعات (یعنی عبادات) تک پهنچنامقصود موتوبه (مُباحات یعنی جائز چیزی بھی)عبادات

ِ 🛈 ..... فآوي رضويه، ج٨،ص ٣٥٢\_

ം

موں گی مَثَلًا کھانا پینا،سونا،حُصولِ مال اور وَطی (یعنی زوجہ سے ہم بستری) کرنا۔''<sup>(1)</sup>

# مُباح حرص كے محمود يامذموم بننے كى ايك مثال:

عِطر لگاناایک مُباح کام ہےجس پراچھی اچھی نیتیں کرکے ثواب کما یا جاسکتا ہے چنانچہ جسے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عطر لگانے کی بڑص ہوتو اس کی یہ بڑص محمود موكى ـ عارف بالله، مُحَقِّق عَلَى الاطلاق، خاتِمُ المُحَدِّثين، حضرتِ علَّامه شيخ عبدُ الحقّ مُحَدّ ث و بلوى عَدَيْهِ رَحمَةُ اللهِ انْقَوِى لَكِية بين : مُباح كامون مين بهي الجهي نتیت کرنے سے تواب ملے گا ، مَثلًا خوشبولگانے میں اِتباع سنت اور (مسجد میں جاتے ہوئے لگانے پر) تعظیم مسجد (کی تیت بھی کی جاسکتی ہے)، فَر حَت دِماغ (یعنی دِماغ کی تازگی) اور اینے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بُودُور کرنے کی میّتیں ہوں تو ہرمیّت كالك ثواب ملے گا۔ (2) خوشبولگانے میں اكثر شیطان غلَط متیت میں مُبتلا كر دیتا ہے، لہذا اگر کوئی اِس نیت سے خوشبولگا تا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں ، جدھر سے گزروں خوشبومہک جائے،لوگ مرم کردیکھیں اور میری تعریف کریں توالیی نیت مَذموم ہے چنانچہاس نیت سے خوشبولگانے کی چرص بھی مذموم ہے۔ حُجَّةُ الْإسلام حضرت سيّدُ نا ابوحا مدامام محمد بن محمد بن محمد غز الى عليه وحمدة الله الوالى كا فرمان عالى ب: إس ميّت ہے خوشبولگانا کہ لوگ واہ واہ کریں یا قیمتی خوشبولگا کرلوگوں پراپنی مالداری کاسکتہ

<sup>1 .....</sup>ودالمحتان كتاب النكاح ، مطلب: كثير اما ـــ الخىج م، ص 2 ــ

<sup>2 .....</sup>اشعة اللمعات ، ج ا ، ص 2 سم ـ

( باطنی بیار یوں کی معلومات

ے چ بٹھانے کی نتیت ہوتو ان صُورَ توں میں خوشبولگانے والا گنہگار ہو گا اور خوشبو برو زِ قباِ مَت 🕏

مُردار سے بھی زِیادہ بد بودار ہوگی \_ <sup>(1)</sup>

### حكايت ببونے كانڈه دينے والى ناگن:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مكتبة المدينة كي مطبوعه ٢٣٢ صفحات يرمشتل كتاب ومحص "صفحه ٢ يريج: حضرت سيدنا عبدالرطن بن على جوزى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ انْقَدِى فِي وَعَيُونُ الحكايات، مين ايك دلچیپ سبق آ موز حکایت نُقُل کی ہے کہ سی گھر میں ایک عجیب وغریب نا گن رہتی تھی ۔ جوروزانه سونے کاایک انڈادیا کرتی ۔گھر کا مالک مُفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا ۔اُس نے گھروالوں کوتا کید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کونہ بتائیں ۔کئی ماہ تک پیہ سلسلہ یونہی چاتار ہا۔ایک دن ناگن اینے بل سے نکلی اوراُن کی بکری کوؤ س لیا۔اس کاز ہرا پیاجان لیواتھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہوگئی۔ یہ دیکھ کر گھروالوں کو بڑاطیش آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈ نے لگے تا کہ اسے مارسکیں مگراں شخص نے بیرکہہ کرانہیں ٹھنڈا کردیا کہ' ہمیں ناگن سے ملنے والےسونے کے انڈے کا نفع كرى كى قيمت سے كہيں زيادہ ہے، للندايريشان ہونے كى ضرورت نہيں۔" كچھ عرصہ بعد ناگن نے ان کے یالتو گدھے کوڈس لیا جوفوراً مرگیا۔اب تو وہ شخص بھی سُخْت گھبرا یا مگرلا کچ کے مارےاس نے فوراً خود پر قابو پالیااور کہنے لگا:''اس نے آج

1 .... يَكُورُون مُن الماحياء العلوم، كتاب النية ـــالخي بيان تفصيل الاعمال ـــالخيج 4.

باطنی بیار یوں کی معلومات

﴾ ﴿ ہمارا دوسرا جانور مارڈ الا ،خیر کوئی بات نہیں ،اس نے کسی انسان کوتو نقصان نہیں پہنچایا۔'' ﴿

گھروالے چُپ ہورہے۔اس کے بعد دوسال کاعرصہ گزر گیا مگر ناگن نے کسی کونہیں ڈسا،اہلِ خانہ بھی اینے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔

پھرایک دن ناگن نے اُن کے عُلام کوڈ س لیا۔اس بے چارے نے مدد کے لئے اینے مالک کو یکارا، مگر اِس سے پہلے کہ مالک اُس تک پہنچتا، زہر کی وجہ سے غلام کاجشم يهك چكاتها ـ اب وه تخص يريشان موكر كهنه لگا: "اس ناگن كاز مرتو بهت خطرناك ہے،اس نےجس جس کو ڈساوہ فوراً موت کے گھاٹ اُتر گیا،اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں ہے کسی کو نہ ؤَ س لے۔'' کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اِس نا گن کا کیا کِیاجائے! دولت کی چڑص نے ایک بار پھراس شخص کی آئکھوں پریٹی باندھ دی اوراس نے بدکہہ کراینے گھر والول کو مطمئن کر دیا: ''اگر جیاس نا گن کی وجہ ہے ہمیں نقصان ہور ہاہے مگرسونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں ،للنداہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا جا ہیے۔'' کچھ ہی دنوں بعدنا گن نے اس کے بیٹے کوڈ س لیا۔فوراً طبیب کو بلایا گیالیکن وه بھی کچھ نہ کرسکااوراس کی موت واقع ہوگئی ۔جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بحلی بن کر گری اور و شخص غضبناک ہوکر کہنے لگا: ''اب میں اس نا گن کوزندہ نہیں حچیوڑ وں گا۔'' مگر وہ اُن کے ہاتھ نہ آئی ۔ جب کا فی عرصہ گزر گیا توسونے کا انڈہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لا کچی طبیعت میں بے چینی ہونے گئی ، چنانچہ دونوں میاں بیوی

🔌 نا گن کے بل کے یاس آئے ، وہاں کی صفائی کی اور دُھونی دے کرخوشبوم ہکائی ، یوں 🗳

**(1969** 

يْنَ شُ مِطِس أَلَمْ فِنَدَّ العِنْدِينَة (ومُوتِ اسلامی)

(٤ ۲ ا

﴾ ﴿ نا گن کُوسُلِح کا پیغام دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پروہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا ﴿

انڈا ملنے لگا۔ مال ودولت کی جڑص نے انہیں اندھا کردیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کوئجی بھول گئے۔

پھرایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کوسوتے میں ڈَ س لیا بھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کرجان دے دی۔اب وہ لا لچی شخص اکیلارہ گیا تواس نے ناگن والی بات اینے بھائیوں اور دوستوں کو بتاہی دی۔سب نے یہی مشورہ دیا: "تم نے بہت بڑی غلطی کی ،اب بھی وَ قُت ہے سنجل جاؤاور جبتیٰ جلدی ہو سکے اس خطرناک نا گن کو مار ڈالو۔'' اپنے گھر آ کر و شخص نا گن کو مارنے کے لئے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اجا نک اُسے ناگن کے بل کے قریب ایک فیتی موتی نظر آیا جسے دیکھ کراس کی لالچی طبیعت خوش ہوگئی۔ دولت کی ہُوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا، وہ کہنے لگا: ''وَ قُت طبیعتوں کو ہدل دیتا ہے، یقینااس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہجس طرح پیر سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے گئی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہوگیا ہوگا، چُنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ۔''بیسوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا اِرادہ تَرُک کردیا۔روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لا لی شخص بہت خوش رہنے لگااورنا گن کی پرانی وھوکہ بازی کو بھول گیا۔ایک دن اس نے ساراسونااور موتی برتن میں ڈالے اوراس پرسرر کھ کرسو گیا۔اسی رات ناگن نے اُسے بھی ڈُ س لیا۔

🔌 جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس ماس کے لوگ بھا گم بھاگ وہاں پہنچے اور اس سے 🗳

. ()

فيش كش: مطس المدرية تشالية لهيئة (ووت اسلامي)

124

کہنے گئے: ''تم نے اسے مار نے میں سُستی کی اور لا کچی میں آکرا پنی جان داؤپر لگا دی!'' لا کچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے سے بھر اہوا برتن اپنے رشتے داروں اور دوستوں کے حوالے کیا اور کرا ہتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا: '' آج کے دن میر بے نز دیک اس مال کی کوئی قدر وقیمت نہیں کیونکہ اب مید دوسروں کا ہوجائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔'' کچھ ہی دیر میں اُس کا اِنتقال ہوگیا۔ (1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے دیکھا کہ مال ودولت کی برص نے بہتے ہیتے گھرانے کو اُجاڑ کرر کھ دیا! یقیناً تریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے جوصرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ دُرُست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اُٹھا تا ہے۔ حکایت میں مذکور گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے لیکن مُفت کی دولت کے حکایت میں مذکور گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے لیکن مُفت کی دولت کے نشتے نے اسے ایسامہ ہوش کردیا کہ بیٹے اور زوجہ کی ناگن کے ہاتھوں ہلاکت بھی اسے ہوش میں نہ لاسکی ، اُنجام کاروہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔

دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سے کہ برولت سے کہ برُے کام کا انجام برُا ہے صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

# نیکیوں کی حرص بڑھائیے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اپنا مدنی ذہن بنا لیجئے کہ مجھے نیکیوں کا حریص بننا ہے،

....عيون العكايات, العكاية الثامنة بعد الخمسمائة \_\_\_ الخرص ٣٦ ملخصاً \_

باطنی بیار بوں کی معلومات

﴾ چ نکیوں کا حریص بننے کے لیےان مدنی پھولوں پڑمل کیجئے: (1) نکیوں کے فضائل کا چ

مطالعہ کیجئے (کیونکہ انسانی طبیعت اس شے کی طرف جلدی راغب ہوتی ہے جس میں اسے اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے) پھر (۲) رضائے الٰہی پانے کی نیت سے راؤ ممل پر قدم رکھ دیجئے (۳) نیکیوں کا حریص بننے کی راہ میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پانے کے لئے بُڑ رگانِ دین دَحِمَهُمُ اللهُ اَنْهُ بِیْن کے شوقِ عبادت کی حکایات پڑھئے اور (۴) نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لئے اچھی صحبت اِختیار کر لیجئے۔

# گناہوں کی حص مذموم ہے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! گناہ جہتم میں لے جانے والے اعمال ہیں اور ان کی جڑص مذموم ہوتی ہے مگر افسوس صَد کروڑ افسوس! آج مسلمانوں کی بھاری اکثریّت گناہوں کی جڑص کا شکار ہے۔ مُساجِد، مدارِس، جامِعات، سنّتوں بھر بے اجتماعات اور دینی لائبر پر یوں میں آنے والوں کی تعداد بہت کم جبکہ سینما گھروں، ڈرامہ ہالوں اور نائٹ کلبوں جیسے گناہوں کے اُوّں میں جانے والوں کی تعداد اِس سے کئ گنا زیادہ ہے۔ ٹی وی، وی می آر، ڈی وی ڈی پلیئر، ڈش اِنٹینا، اِنٹر نیٹ اور کئیل کا غلط استعال عام ہے۔ نمازیں قضا کرنا، فرض روز سے جھوڑ دینا، گالی دینا، تُہمت لگانا، برگمانی کرنا، غیبت کرنا، چُعلی کھانا، لوگوں کے عیب جانے کی جشتو میں رہنا، لوگوں کے عیب اُنچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ وعد ہے کرنا، سی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو عیب اُنچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ وعد ہے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو

💃 بِلااجازت ِشَرَعی تکلیف دینا،قرض د بالینا،کسی کی چیز عارِیتاً (یعنی وقق طور پر) لے کر

O&

177

ہے۔ چ وائیں نہ کرنا ،مسلمانوں کو بُرےا لقاب سے ریکارنا ،کسی کی چیز اُسے نا گوار گزرنے کے چ

باؤ جُود بلااجازت استعال کرنا، شراب پینا ، جُوا کھیلنا ، چوری کرنا ، زِنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیصنا،گانے باج سننا، سُودورِ شوت کالین دین کرنا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا اور آئیس ستانا، اَمانت میں خِیانت کرنا، بدنگاہی کرنا،عور توں کا مَردوں کی اور مردوں کا عور توں کا مُردوں کی اور مردوں کا عور توں کی مُشَابَہَت (یعنی نقالی) کرنا، بے پردگی ،غُرُ ور، تکبُّر، حَسَد، رِیا کاری، ایپ دل میں کسی مسلمان کا بُغض و کیندر کھنا،غصّہ آجانے پر شریعت کی حد تو رُدُ النا، حُبِّ جاہ، بخل،خود بیندی جیسے مُعاملات ہمارے مُعاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کئے جات بیں۔

نفس وشیطان ہوگئے غالب ..... ان کے پُنگل سے تُو پُھرا یا ربّ نیم جال کر دیا گناہوں نے .... مرضِ عِصیاں سے دے شِفا یاربّ (وسائلِ بخش میں ۸۷)

## گناہوں کی حرص سے بیکنے کے تین علاج:

(1) ۔۔۔۔۔ گناہوں کی پیچان سیجئے۔ گناہوں کی پیچان حاصل کرنے اور ان کی سزائیں جانے کے لیے سی سیجے العقیدہ علمائے کرام ومفتیان عظام کی صحبت اختیار سیجے، نیز اس معاملے میں تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت ِاسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب ورسائل سے بھی مدد کی جاسکتی ہے۔

(2)....گناہوں کے نقصانات پرغور سیجئے۔ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے توغضب 🔌

يْشُ شَ : مبلس أَلْمَرَفِيَةَ شُالعِيْهِ فِي تَدَ (وعُوتِ اسلامی)

127,

باطنی بیار یوں کی معلومات

ے الہی کودعوت دیتا ہے، جنت سے دورا در جہنم کے قریب ہوجا تا ہے، اپنی جان کو تکلیف کی

میں ڈال دیتا ہے،اینے باطن کونا یا ک کر ہیٹھتا ہے،اعمال لکھنے والے فرشتوں کوایذاء ويتاب، الله عَزْمَةُ ورسول الله صَفَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوناراض كرنا ب، تمام انسانوں سے خیانت اور زَبُّ الْعُلَمِيْنِ عُزْمِلْ كِي نافر مانى كرتا ہے۔وغيرہ وغيرہ

(3).....بُرے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ کہ گنا ہوں میں مبتلار ہنا اور توبہ کی

تو فیق نصیب نہ ہونا بھی برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ <sup>(1)</sup> صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد

# ش (15)...بُخُل ش<del>ي</del>

# بخل کی تعریف:

' د بُخُل کے لغوی معنی کنجوی کے ہیں اور جہال خرج کرنا شرعاً،عادماً یا مروّ مالازم ہو و ہاں خرج نہ کرنا بمخل کہلاتا ہے، یاجس جگہ مال واسباب خرج کرنا ضروری ہو وہاں خرچ نه کرنار بھی بُخُل ہے۔''(2)

### آيت مباركه:

الله عَدْمَا قرآن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِيثَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ لَكُ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ لَا

..الحديقة الندية ، الخلق السابع والعشر ون ـــالخىج ٢ ، ص ٢ ٢ ، مفر دات الفاظ القران، ٩

179

﴾ ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِلْمَةِ ۖ وَ لِللهِ مِيْرَاثُ السَّلُوٰتِ وَ ﴾

الْاَئَمُ ضِ الله بِهَا تَعُمَلُونَ خَبِيدٌ ﷺ ﴿ بِهِ، آلَ عَدِن: ١٨٠) ترجمهُ كَرْ الله بِهَانَ وَالله بِهِ الله فَ الْهِينَ الله فَ الله عَدِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وه الله عَلَى الل

# مديث مباركه، بخل الاكت كاسبب ع:

حضرت سبِّدُ ناعبد الله بن عمر و رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ سر کا رمدینه،

💆 راحت قلب وسينه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَتَّم نِيهِ ارشَا وفر ما يا: "لا لي سے بجتے رہو 👲

يْنِينَ كُن : مطلس لَلْدَنِينَ شَالِعُلْمُ يَتَدَ (وَوَتِ اسْلَامِي)

129)

باطنی بیار بوں کی معلومات

ے کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ، لالچ نے انہیں بُخْل پر آمادہ کیا گا

تو وہ بخُل کرنے گے اور جب قطع حمی کا خیال دلا یا توانہوں نے قطع حمی کی اور جب گناه کاحکم دیا تووه گناه میں پڑ گئے ۔''<sup>(1)</sup>

### بخل کے بارے میں تنبیہ:

بخل ایک نہایت ہی فتیج اور مذموم فعل ہے، نیز بخل بسااوقات دیگر کئی گناہوں کا بھی سبب بن جاتا ہے اس لیے ہرمسلمان کواس سے بینالازم ہے۔

# حكايت، كل يعنى كنحوس عورت كاانجام:

مُنِیفَه بنتِ رومی خاتون کابیان ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھی ،ایک دن میں نے ایک بارونق مقام پرلوگوں کا ہجوم دیکھا،قریب جانے پرمعلوم ہوا کہ وہاں ایک عورت ہے جس کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے اور لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات یو چھ رہے ہیں۔ جب اس عورت سے اس کے ہاتھ مفلوج ہونے کی وجہ یوچھی گئ تو اس نے ایک نہایت ہی عبرت ناک داستان سنائی ، وہ کہنے لگی کہ آج سے پچھ عرصہ لِ میں اینے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔میرے والد بہت نیک ویارساتھے۔کثرت سے صدقہ وخیرات کرتے اورغرباء کی اپنی استطاعت کے مطابق امداد بھی کیا کرتے تنھے۔جبکہ میری والدہ انتہائی بخیل یعنی تنجوں تھی۔ یوری زندگی میں صرف ایک پرانا سا کیٹر االلّٰہ عَدْمَلًا کی راہ میں دیا اورایک مرتبہ جب میرے والد نے گائے ذبح کی تو

و ۱۸۵ میدند ۸ میدند ۱۸۵ میدن ۱۸۵ میدن ۸ میدن ۱۸۵ میدن ۸ میدن ۱۸۵ میدن ۱۸۵ میدن ۱۸۸ م

جرور وہ میں جب میں میں جب کی ہے۔ چ اس کی تھوڑی میں چر نی کسی غریب کو دیے دی اس کے علاوہ بھی بھی کوئی چیز الله عذوبل کی چ

راہ میں خرچ نہ کی ۔ پھر میر ہے والدین کا انتقال ہو گیا، اپنے والدین کے انتقال کے کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا والد ایک حوض (یعنی تالاب) کے کنارے کھڑا ہے اورلوگوں کو پیالے بھر بھر کریانی پلار ہاہے۔ میں بھی کھڑے ہوکر سارامنظرد کیچەر ہی تھی۔ا جا نک میری نظراپنی والدہ پریڑی جوز مین پریڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں میں وہی چر نی تھی جواس نے صدقہ کی تھی اوراسی پرانے کیڑے سے اس كاستر دُھانيا ہوا تھا جواس نے صدقه كيا تھا۔ وہ شدتِ پياس سے ' ہائے پياس، ہائے پیاس' کی صدائیں بلند کررہی تھی۔ بیدوردناک منظرد کیھ کرمیں تڑ یہ اٹھی۔ میں نے کہا:'' ہائے افسوس! بیتو میری والدہ ہے اور جولوگوں کو یانی بلا رہاہے وہ میرا والد ہے۔ میں حوض سے ایک پیالہ بھر کراپنی والدہ کو بلاؤں گی۔'' پھر جیسے ہی یانی کا پیالہ بھر کر میں اپنی والدہ کے پاس آئی تو آسان سے منادی کی بینداسنائی دی:''خبر دار! اس کنجوس عورت کو جو یانی پلائے گااس کا ہاتھ مفلوج ہوجائے گا۔'' بھر میری آنکھ کھل گئی اوراس وقت ہے میراہاتھ ایسا ہے جیسا کتم دیکھ رہے ہو۔''<sup>(1)</sup>

### بخل کے پانچ اسباب اوران کاعلاج:

(1) .....بنل کا پہلاسب تگ دس کا خوف ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کی نہیں آتی بلکہ

1 ....عيون الحكايات، ج٢، ص٢٢\_

. يُشْ كُنْ مِعطِيدٍ. لَلْ مَنْ هُلَامُةً لِمَا مُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن

<u>ල</u>

131)—

إطنى بياريوں كىمعلومات

و آضافه ہوتا ہے۔

(2) ..... بخل كا دوسراسب مال سے محبت بے۔اس كاعلاج بيرے كه بنده قبركى تنہائی کو یا دکرے کہ میرایہ مال قبر میں میرے سی کام نیآئے گا بلکہ میرے مرنے کے بعدور ثاءاسے بدر دی سے تصرف میں لائیں گے۔

(3) .... بخل کا تیسر اسب نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے۔اس کا علاج بہ ہے کہ بندہ خواہشات نفسانی کے نقصانات اوراُس کے اُخروی انجام کا بار بارمطالعہ کرے۔ اس سلسلے میں امیر اہل سنت کا رسالہ ' گنا ہوں کا علاج ' ' پڑھنا حدور جہ مفید ہے۔ (4) .... بخل كا چوتھا سبب بچول كروش مستقبل كى خوابش ہے۔اس كا علاج بہ ہے کہ اللّٰه عَذْهَا ير بھر وسہ رکھنے ميں اپنے اعتقاد ويقين کومزيد پخته کرے کہ جس رب عِنْ الله عِنْ الله عَلَى الله

(5) .... بخل کا یا نچوال سبب آخرت کے معاملے میں غفلت ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات برغور کرے کہ مرنے کے بعد جو مال ودولت میں نے راہِ خدا میں خرچ کی وہ مجھے نفع دے سکتی ہے،للبذااس فانی مال سے نفع اٹھانے کے لیےاسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہی عقل مندی ہے۔ (1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

🗳 🗗 .....ا حياءالعلوم ، ج ۱۳ ع ۸۸۷ تا ۸۸۷ ملتقطا 🗕

بہتر بنانے پر قادر ہے۔

چُھُ (16)…طُوُل اَمَل ھُ

### طول أمل في تعريف:

'' طول أمل'' کالغوی معنی لمبی لمبی امیدیں باندھناہے۔ اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو،ان کے لئے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی کھات ضائع کرنا طول أمل كهلاتا ہے۔(1)

#### آيت مباركه:

الله طَيْعَلْ قرآن ياك مين ارشاوفرما تا ب: ﴿ ذَهُمْ هُمُ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (١١٠)العجر: ٢) ترجمهُ كنزالا يمان: ''نہیں چھوڑ و کہ کھائیں اور برتیں اور امیدانہیں کھیل میں ڈالےواب جانا چاہتے ہیں۔'' صدرالا فاضل حفرت علامه مولاناسير محمنيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْهَادِي ''خزائن العرفان'' میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:''اس میں تنبیہ ہے کہ کمبی امیدوں میں گرفتار ہونااورلذات ِ دنیا کی طلب میں غرق ہوجاناایماندار کی شان نہیں۔ حضرت علی مرتظی رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فر مایا: لمبی امیدس آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا إِتِّباع حَنّ سے رو کتا ہے۔''

# مديث مباركه لمبي لمبي اميدين دنيا في محبت كاسبب:

اميرالمؤمنين حضرت سّيّدُ ناعلي المرتضى شيرخدا كَيَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ سِيمروي

ം

کے کہ سین کا المُبَرِّغِین، رَخْمَةٌ لِلْعُلَمِین مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا فرمان کی عالیشان ہے: '' مجھے تم پر دوباتوں کا بہت زیادہ خون ہے، خوابش کی پیروی کرنا اور لمبی لمبی لمبی لمبی امیدیں رکھنا ۔ خوابش کی پیروی توحق بات سے روکتی ہے اور لمبی لمبی امیدیں دنیا کی محبت میں مبتلا کردیتی ہیں۔ یا در کھو! بے شک الله عَزْمَنْ اسے بھی دنیا عطافر ما تاہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جے ناپیند کرتا ہے مگر جب وہ کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو اسے ایمان (کی دولت) عطافر ما تا ہے۔ سن لو! کے کھولوگ دین والے نیں اور کچھ دنیا والے ۔ تم دین والے بنو، دنیا والے نہ بنو۔ یاد رکھو! دنیا پیٹے بھیر کرجارہ ہی ہے۔ جان لو! آخرت قریب آچکی ہے۔ خبر دار! آج تم عمل کے دن میں ہوگے جبال کے دن میں ہوگے جبال کوئی عمل نہ ہوگا۔ ''(1)

### طول امل كاحكم:

حضرت سیّدُ نا امام غزالی عَلَیْهِ دَحِمَةُ اللهِ انْوَالِی فرماتے ہیں: "(طول الل یعنی) لمبی امیدیں نیکی وطاعت کی راہ میں رُکاوٹ ہیں، نیز ہر فتنے اور شرکا باعث ہیں، لمبی امیدوں میں مبتلا ہوجانا ایک لاعلاج مرض ہے جولوگول کواور بہت سے امراض میں مبتلا کرتا ہے۔"(2)

2....منهاج العابدين بس ۱۱۸\_

\_\_\_\_\_

<sup>1 .....</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، قصر الامل، ج٣، ص٣٠٣ ، الرقم: ٣٠

# 

حضرت سيّدُ نا ابوبكر وُر شي عَلَيْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: مين في حضرت سیّدُ ناعَبًا دبن عَبًا مَهَلَّبِي عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِى كوارشا دفر ماتے سنا: بصرہ كے با دشا ہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کوخیر یا د کہہ کرزُ ہدوتقو کیٰ کی راہ اختیار کر لی مگر پھر دوباره سلطنت وحکومت کی طرف مائل ہوااور دنیا کاعیش وعشرت طلب کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ، اس نے ایک شاندار محل بنوایا اس میں اعلیٰ قشم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز وسامان سے اس عظیم ُ الشان محل کو آ راسته کرایا ، اور ایک کمر ہمہما نوں کے لئے خاص کر دیا، وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے ،انواع واقسام کے کھانے کئے جاتے۔ بادشاہ لوگوں کو بلاتا تووہ عظیمُ الشان محل اور بادشاہ کے ٹھاٹ باٹ (یعنی شان وشوکت) دیکھ کرتعریف وخوشامد کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ۔ بیسلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھااس کے اس عظیم الثان محل میں ہرطرح کے آلاتِ موسیقی اورلہوولعب کا سامان تھا۔وہ ہرونت دنیوی مشاغل میں مگن رہتا۔اسی مصنوعی شان وشوکت نے اسے طول امل جیسے موذی مرض میں مبتلا کردیا۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں ہمشیروں اورعزیز وں کو بلا کر کہا:'' تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کودیکھر ہے ہو، دیکھو! میں یہاں کتنا یُر سکون ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لئے بھی ایسے ہی عظیم الثان

💆 محلات بنواؤں ہتم لوگ چنددن میرے یاس رُکو،خوب عیش کرواور مزیدمحلات بنانے 🗳

135

باطنی بیار یوں کی معلومات

﴿ كَ سَلْسَلِ مِينِ مَجْھِے مفيد مشورے دو، تاكہ ميں اپنے بيٹوں كے لئے بہترين محلات ﴿ كَالِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

بنانے میں کامیاب ہوجاؤں۔ ''چنانچہ، وہ لوگ اس کے پاس رہنے گئے۔ دن رات لہوولعب میں مشغول رہتے اور بادشاہ کومشورہ دیتے کہ اس طرح کل بنواؤ، فلال چیز اس کی آرائش کے لئے منگواؤ، فلال معمار سے بنواؤ، الغرض روزانہ اس طرح مشورے ہوتے اور عظیم الشان محلات بنانے کی ترکیبیں سوچی جانیں۔ایک رات وہ مشام لوگ لہوولعب میں مشغول سے کچل کی سی جانب سے ایک غیبی آ واز نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہاتھا:"اے اپنی موت کو بھول کرعمارت بنانے والے! ہیں لمبی امیدیں چھوڑ دیے کیونکہ موت کھی جاچی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسرول کو ہنسائیں، بہر حال موت ان کے لئے لکھی جاچی ہے اور بہت زیادہ امیدر کھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بناجن میں مجھے رہنا ہی نہیں تو والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بناجن میں مجھے رہنا ہی نہیں تو عبادت وریاضت اختیار کر، تا کہ تیرے گناہ معاف ہوجا عیں۔''بقول:

دِلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دُنیا چھوڑ جانا ہے باغیج چھوڑ کر خالی، زمین اندر سمانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول، کر سامان چلنے کا زمیں کی خاک پر سونا ہے، اینٹول کا سربانا ہے جہال کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے خافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا، مرا دائم ٹھکانا ہے

باطنی بیار یوں کی معلومات

غلامَ اک دَم یه کر غفلت، حیاتی پر یه ہو غُرَّه خداکی یاد کر ہر دم، کہ جس نے کام آنا ہے اس غیبی آ واز نے بادشاہ اوراس کے تمام ہمراہیوں کوخوف میں مبتلا کردیا۔ بادشاہ نے اینے دوستوں سے کہا:''جوغیبی آواز میں نے سی کیاتم نے بھی سی؟''سب نے يك زبال موكركها: "جي مال! محم في بحى سنى ہے ـ" بادشاه في كها: "جو چيز ميل محسوس كرر باہول كياتم بھى محسوس كررہے ہو؟ "يوچھا: "آپكيامحسوس كررہے ہيں؟" كہا: '' میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سامحسوں کررہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پیمیری موت کا پیغام ہے۔''لوگوں نے کہا:''ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر دراز اور اقبال بلند ہو! آپ یریثان نه ہوں۔'' پھر بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نه دی ،اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا۔غیبی آ واز نے اس کاساراعیش ختم کردیا تھا،وہ روتے ہوئے کہنے لگا:''تم میرے بہترین دوست اور بھائی ہو،تم میرے لئے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ "لوگوں نے کہا: ' عالی جاہ! آپ جو چاہیں تکم فرمائیں،آپ کا ہر تھم مانا جائے گا۔'' بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے۔اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں اس طرح عرض گزار ہوا: ''اے میرے پاک پروردگار طُرْبَعْل! میں تخصے اور بیہاں موجود تیرے بندوں کو گواه بنا کرتیری طرف رجوع کرتااورایخ تمام گناهوں اور زیاد تیوں پر نادم ہوکرتو بہ كرتا ہوں \_اے ميرے خالق مؤنيا !اگر تُو مجھے دنياميں كچھ مدت اور باقی رکھنا جاہتا 💆 ہے تو مجھے دائمی اطاعت وفر ما نبر داری کی راہ پر چلا دے ۔اورا گر مجھے موت دے کر 🗳

طس أَلْمَرَفِيَةَ شُالْوَ لِهِي قِينَةَ (وَمُوتِ إسلامي)

**∞**00

**ි**ල

(باطنی بیار یوں کی معلومات

ا پنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کرد ہے اور اپنے کرم سے میرے گنا ہوں کو بخش کی دے۔'' بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی:''اللّٰه عَزَبِئُل کی قسم! موت، اللّٰه عَزَبِئُل کی قسم! موت، اللّٰه عَزَبِئُل کی قسم! موت، اللّٰه عَزَبِئُل کی قسم! موت۔'' اس یہی کلمات کی تران کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح قفسِ عُنصُری سے پرواز کر گئی۔ اس دور کے فقہاء کرام دَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ فَر ما یا کرتے تھے:''اس بادشاہ کا خاتمہ تو بہ پر ہوا ہے۔''(1)

### طول امل کے اسباب وعلاج:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!اگر چہطولِ امل ایک لاعلاج مرض ہے مگر ہرمرض کے کئی اسباب ہوتے ہیں،اگران اسباب کوختم کردیا جائے تو وہ مرض بھی ختم ہوسکتا ہے،لہذا طولِ امل کے اسباب وعلاج پیش خدمت ہیں:

بيش ش مجلس المدِّيدَةُ العِلْميَّة ( دعوتِ اسلامی )

138

\_( پيژ)

🥏 جائے۔لہذاد نیامیں ہمیشہر ہناہی اس کی ا**صل چاہت** ہوتی ہےاوراسی وجہ سے سلسل 🧖

انہیں خیالات میں گھرار ہتا ہے اور اپنے ول میں گھر بار، بیوی بیچے ، دوست احباب، مال ودولت اور دیگر تمام اسباب کو ضروری سمجھتا ہے اور پھر اسی سوچ پر اس کا دل جَم جا تا ہے اور یوں موت کو بھول جا تا ہے۔

اسبب کاعلاج ہے کہ قیامت کے دن اور اس میں پہنچنے والے سخت عذاب اور ملنے والے بہت بڑے تواب پرایمان لائے اور جب اس پر یقین کامل ہوجائے گاتو دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی کیونکہ عمدہ چیز کی محبت دل سے گھٹیا چیز کی محبت کال دیتی ہے اور جب بندہ دنیا کو حقارت اور آخرت کو پسندیدہ نگا ہوں سے دیکھے گاتو دنیا کی جانب توجہ کرنے میں ناگواری محسوس کرے گااگر چہ مشرق و مغرب کی ونیا کی جانب توجہ کرنے میں ناگواری محسوس کرے گااگر چہ مشرق و مغرب کی بادشاہت ہی اسے کیوں نہ دے دی جائے ۔وہ کس طرح دنیا پرخوش ہوگا یا اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑ بنا سکے گی؟ جبکہ اس کے دل میں تو آخرت پر ایمان پختہ ہو چکا ہے۔ ہم الله عزوجا سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کو ہماری نظروں میں ایسی ہی وقعت دے جسے ہی سالے نیک بندوں کی نظروں میں دی۔

🔌 کی تعداد مَردوں کے دسویں حصہ کو بھی نہ پہنچے گی اور تعداد کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ 🔌

🧳 زیادہ تر لوگ جوانی میں ہی مَرجاتے ہیں۔ایک بوڑھا مرتاہے تو ہزار بچے اور جوان 🧖

مَررہے ہوتے ہیں یا جہالت یوں پائی جاتی ہے کہ صحت مندر سنے کی وجہ سے موت نہیں آئے گی اور اچا نک موت آنے کو ایک آ دھ واقعہ شار کرتا ہے اور یہی اس کی جہالت ہے کہ بدایک واقعہ نہیں ہے اور اگر ایک آ دھ واقعہ شار کربھی لیا جائے تو بماری کا اچا نک ظاہر ہوجانا کچھ مشکل نہیں کیونکہ ہر بماری اچا نک آسکتی ہے اور جب انسان اچا نک بمارہ وسکتا ہے تو اچا نک موت کا آناذ رابھی مشکل نہیں۔

اس کاعلاج میہ ہے کہ اپناذہ بن یوں بنائے کہ دوسر ہے جس طرح مَرتے ہیں میں بھی مَروں گا، میر اجنازہ بھی اٹھا یا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا شاید میری قبر کو ڈھانپ دینے والی سِلیں تیار ہو پھی ہوں گی۔ اس غفلت سے چھٹکا راحاصل نہ کرنا اور یوں ٹال مٹول کرتے رہنا سَراسَر جہالت ہے۔ (1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

# و (17)...سوءِظن (يعنى بدگمانى)

### موظن يعنى بدگمانى كى تعريف:

تیخ طریقت امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد المیاس عطار قاوری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیّه بدگمانی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''بدگمانی سے مرادیہ ہے کہ بلادلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل

.....احياءالعلوم، كتاب ذكر الموت، بيان السبب درالخ، ج ٥، ص ٢٠٢، ٢٠٢ ماخوذار

# و سے اعتقادِ جازِم (لعنی یقین) کرنا۔''<sup>(1)</sup>

### آيت مباركه:

الله عَنْمَا قرآن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَا يُتُهَا الَّنِينَ المُّنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِثْمٌ وَّلا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ أَيُحِبُ آحَدُكُمُ أَنْ يَّأَكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُولُا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ ﴿ (٢٦، العجرات:١١) ترجمهُ كنزالا يمان: ''ا اايمان والوبهت كمانوں سے بچو بے شک کوئی كمان كناه موجاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈھوا ورایک دوسرے کی غیبت نہ کروکیاتم میں کوئی پیندر کھے گا کہ اینے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو ہتمہیں گوارا نہ ہوگا اور اللّٰہ سے ڈرو بیتک اللّٰہ بہت توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سير محملتيم الدين مرادآ بادى عَنَيْهِ رَحمَةُ الله المهادِي '' خزائن العرفان'' میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:'' مومن صالح کے ساتھ بُرا مگمان ممنوع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود پیہ کہ اس کے دوسر سے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔سفیان توری دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فرما يا گمان دوطرح كا ہے، ايك وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے ، بداگر مسلمان پربدی کے ساتھ ہے

م 1 ----شیطان کے بعض ہتھیار،ص ۳۲۔

💝 گناہ ہے، دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے ، بیدا گر چپر گناہ نہیں مگراس 🦻

سے بھی ول خالی کرنا ضرور ہے۔ مسئلہ: گمان کی کئی قسمیں ہیں ، ایک واجب ہے وہ اللّٰه کے ساتھ ایک گمان ایک اللّٰه کے ساتھ ایک گمان ایک ممنوع حرام وہ اللّٰه کے ساتھ بُرا گمان کرنا اور مومن کے ساتھ بُرا گمان کرنا ایک جائز وہ فاسقِ مُغلِن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔''

# مديث مباركه موكن في بدهماني الله سع بدهماني:

اُمُّ الْمُؤْمِنِين حَفرت سَيِّد مِنَا عَا نَشْهِ صَديقه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے کہ خاتم الْمُؤ سَلين، رَحْمَةٌ لَلْعُلْمِين مَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشا وفر ما يا:

(جس نے اپنے بھائی کے متعلق برگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب عَوْبَال سے برگمانی کی، کیونکہ الله عَوْبَلْ قرآن پاک میں ارشا وفر ما تا ہے: ﴿ الْجُتَنِيْبُوْ الْكِثِيرُ الْمِينَ لَلْهُ عَرْبُو الْمَانِ مِن بِهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَرْبُو اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَرْبُو اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَرْبُولُ اللهِ عَرْبُولُ اللهِ اللهِ عَرْبُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَرْبُولُ اللهِ اللهِ عَرْبُولُ اللهِ اللهِ عَرْبُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْبُولُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

# برگمانی کاحکم:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیرغیرسیاس تحریک دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ۱۳ سفحات پر مشتمل رسالے ''برگمانی'' صفحہ ۲۱ پر ہے: ''کسی شخص کے ول میں کسی کے بارے میں بُرا گمان آتے ہی اسے گنہگار قراز نہیں دیا جائے گا کیونکہ محض ول میں بُرا خیال آجانے کی بنا پر سزاکا حقد ارکھم رانے کا مطلب جائے گا کیونکہ محض ول میں بُرا خیال آجانے کی بنا پر سزاکا حقد ارکھم رانے کا مطلب

و ا بحديث: ٢ ٨٥٨- ١٠ الخلاق غلن السوء ، الجزء: ٣ ، ج ٢ ، ص ٩ ٩ ا ، حديث: ٢ ٨٥٨-

ംത

💆 کسی اِنسان پراس کی طاقت سے زائد بوجھ ڈالنا ہے اور یہ بات شرعی تقاضے کے 🧖

خلاف ہے،اللّٰه تعالَى ارشادفرما تاہے: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (پع،البقرة: ٢٨١) ترجمهٔ كنزالايمان: "الله كسى جان پر بوجهنهيں ڈالتا مگراس كى طاقت بھر۔"

# برگمانی کے حرام ہونے کی دوصورتیں:

(1) .....بركمانى كوول يرجمالينا: شارح بخارى علامه بدرُ الدين عينى عَلَيْهِ دَحمَةُ الله الْغَينى فرماتے بين: "ممَّان وه حرام ہےجس برمَّان كرنے والامُصِر مو (يعنى اصرار كرے) اوراسے اپنے دِل پر جمالے نہ کہ وہ گمان جو دِل میں آئے اور قر ارنہ پکڑے۔''(1) حجة الإسلام إمام محمر غزالى عليه وحدة الله الوال فرمات بين: "(مسلمان سے) برگمانی بھی اسی طرح حرام ہےجس طرح زبان سے برائی کرناحرام ہے۔لیکن بدگمانی ہے مُراد رہے کہ دِل میں کسی کے بارے میں برایقین کرلیا جائے ،رہے دِل میں پیدا ہونے والے خدشات وؤسُو سے تو وہ معاف ہیں بلکہ شک بھی معاف ہے۔'' مزید لکھتے ہیں:''برگمانی کے پختہ ہونے کی پہیان یہ ہے کہ مظنون کے بارے میں تمہاری قلّی گُنیفِیّت تبدیل ہوجائے ،تہہیں اُس سے نفرت محسوں ہونے لگے ہم اُس کو بوج سمجھو،اس کی عزت واکرام اوراس کے لئے فِکْر مند ہونے کے بارے میں سُستَى كرنےلگوننى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے فرما يا: جبتِم كوئى بدلمًا في

....عمدة القارى، كتاب البر والصلة، باب ما ينهى ـ ـ ـ ـ الخ، ج ٥ ١ ، ص ٨ ١ ٢ ، تحت الحديث: ٧٠ ٢ - ٢ ـ

عِيْنَ شَ مِطِس أَمَلَدُ فِيَتَخُالِعِيهِ فِي أَنْ وَوَتِ اسلامي أ

و کے مبیر طوتواس پر جے نہ رہو۔''<sup>(1) یع</sup>نی اسے اپنے دِل میں جگہ نہ دو، نہ کسی عمل کے ای

ذریعاس کا اِظهار کرواورنه اُعضاء کے ذریعے اس بدگمانی کو پیُختہ کرو۔<sup>(2)</sup>

مثلاً شیطان نے کسی شخص کے دِل میں کسی نیک شخص کے بارے میں رِیا کاری کا گان ڈالا تو اس اِسلامی بھائی نے اس گمان کوفوراً جھٹک دیا اور اس مسلمان کے بارے میں مُخلِص ہونے کا حسنِ طن قائم کرلیا تو اب اس کی گرِ فُت نہیں ہوگی اور نہ ہی بارے میں مُخلِص ہونے کا حسنِ طن قائم کرلیا تو اب اس کی گرِ فُت نہیں ہوگی اور دہ بی لیے گئہگار ہوگا۔ اِس کے بر میکس اگر دِل میں برگمانی آنے کے بعدا س کونہ مُصطلا یا اور وہ برگمانی اس کے دِل میں قر ارپکڑے رہی حتی کہ یقین کے دَرَج پر بہن گئی کہ فُلا ال بھٹن اس کے دِل میں قر ارپکڑے دبی حتی کہ یقین کے دَرَج پر بہن گئی کہ فُلا ال سے بچھنہ ہوئے۔

(2) .....برگمانی کوزبان پر لے آنا یا اس کے تقاضے پر عمل کر لینا: علامہ عبدالغی نابلسی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی لَکھتے ہیں: ''شک یا وہم کی بناء پر مؤمنین سے برگمانی اِس صورت میں حرام ہے جب اس کا اثر اُعضاء پر ظاہر ہو یعنی اس کے تقاضے پر عمل کر لیا جائے مثلاً اس برگمانی کوزبان سے بیان کردیا جائے۔''(3)

علامه سیّد محمود آلوسی عَلَیْهِ رَحمَهُ اللهِ الْقَدِی لَکھتے ہیں: ''جب بدگمانی غیر اِختِیاری ہوتو جس چیز کی مُمَا نَعَت ہے، وہ اس کے نقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے یعنی مظنون (یعنی

<sup>1 .....</sup>معجم كبير، باب من اسمه الحارث، ج ٢، ص ٢٢٨ ، حديث: ٢٢٧ ٣ ملتقطار

<sup>2 .....</sup>احياء العلوم، كتاب آفات اللسان، بيان تحريم الغيبة بالقلب، ج ٣، ص ١٨١ -

<sup>....</sup>الحديقة الندية, الخلق الرابع والعشرون من \_\_\_الخرج ٢ ، ص ٢ ا ملخصّا\_

ج جس کے بارے میں دِل میں مُمَّان آئے ) کو حقیر جاننا یا اس کی عیب گوئی کرنا یا اس بدمُّمانی مج کو بیان کردینا۔''<sup>(1)</sup>

مثلاً کسی نے دعوت کی اور دعوت میں نہ پینچنے والے خص نے ملاقات ہونے پر اپنا کوئی عُدُّ رپیش کیا مگر دعوت کرنے والے کے دِل میں شیطان نے وَسُوسَہ ڈالا کہ بیہ جھوٹ بول رہا ہے اور اُس نے اِس مُمَّان کی پیروی کرتے ہوئے فوراً بول دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہوتوالیی بدگمانی حرام ہے۔ (2)

# برگمانی کیول حرام ہے؟

حُجّهُ الْإسلام حفرت سِيدُ نا امام ابوحامد محد بن محد بن محد خزالی علیه وحدهٔ الله الول فرماتے ہیں: "بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دِل کے بھیدوں کوصِرُ ف الله تعالٰی جانتا ہے، لہذا تمہارے لئے کسی کے بارے میں بُرا گمان رکھنا اُس وَقُت تک جائز نہیں جب تک تم اُس کی بُرائی اِس طرح ظاہر نہ دیکھو کہ اس میں تاویل (یعنی بچاؤکی دلیل) کی گنجائش نہ رہے، لیس اُس وَقُت تنہیں لائحالہ (یعنی ناچار) اُسی چیز کا یقین رکھنا پڑے گا جسے تم نے جانا اور دیکھا ہے اور اگر تم نے اُس کی برائی کونہ این آئکھوں سے دیکھا اور نہ ہی کانوں سے سنا مگر پھر بھی تمہارے دِل میں اس کے بارے میں بُرا گمان پیدا ہوتو سمجھ جاؤکہ یہ بات تمہارے دِل میں شیطان نے ڈالی بارے میں بُرا گمان پیدا ہوتو سمجھ جاؤکہ یہ بات تمہارے دِل میں شیطان نے ڈالی

ر 🗗 ..... بدگمانی مص ۲ بتصرف قلیل \_

<sup>1 .....</sup>روح المعاني، پ٦٦ ، العجزت، تحت الآية: ٢١ ، ٦٢ ٢ ، ص ٢٩ ٣ مملخصاً ـ

ج ہے، اس وَقُت تہمیں چاہئے کہ دِل میں آنے والے اُس کمان کو کھ طلا دو کیونکہ یہ (برگمانی) سب سے بڑا فِنق ہے۔ 'مزید کھتے ہیں:' یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بُوآ رہی ہوتو اُس کو شُرعی حدلگانا جائز نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اُس نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہی کلّی کردی ہویا کسی نے اُسے زبرد سی شَراب پلا دی ہو، جب یہ سب اختمالات (یعنی شُہات) موجود ہیں تو (شُوتِ شَرعی کے بغیر) مُحض قلُبی جب یہ اللت کی بنا پر تصدیق کردینا اور اس مسلمان کے بارے میں (شرابی ہونے کی) برگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔'(1)

### حكايت، بدكماني كرنے والے سودا گر كى توبہ:

حضرت سیّدُ نا عبد الله بن اَسعد یافعی علیّه دَحتهُ الله انْقَوِی (حضرت سیّدُ نابشر حافی علیه دَحهُ الله انْقوی (حضرت سیّدُ نابشر حافی علیه دَحهُ الله انْقوی (حضرت بیان کرتے بین که بغداد میں ایک سودا گرتھا جواولیائے کرام دَحِمهُ الله تعالی کی شان میں بدکلامی کیا کہ بغداد میں ایک سودا گرتھا جواولیائے کرام دَحِمهُ الله تعالی کی شحبت میں کرتا تھا۔ پچھ محصہ بعد میں نے اسی شخص کواولیائے کرام دَحِمهُ الله تعالی کی صحبت میں د یکھااور کسی نے جھے بتایا کہ اس نے اپنی ساری دولت آنہیں پرلُغا دِی ہے۔ میں نے اسی سودا گرسے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تواس نے بتایا کہ میں مُلَعی پرتھااور اس کا اِحساس جھے اِس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نَماز کے بعد میں نے حضرت سیّدُ نا کا اِحساس جھے اِس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نَماز کے بعد میں نے حضرت سیّدُ نا

....احياء العلوم، كتاب آفات اللسان، بيان تحريم الغيبة بالقلب، ج٣، ص٨٦ م١٨

يُشُ شَ : مطس ألمَد فِينَ العِلْمِينَة (وقوت اسلامي)

<del>--(</del>14

146)

٤٧)

ج چ نے سوچا کہ دیکھوں تو سہی میشخص بڑا سُو فی کہلا تا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے مسجد میں ج

رُکنے کو تیار نہیں۔ سب کچھ جھوڑ جھاڑ کران کے پیچھے پیچھے چلنے لگاتا کہ دیکھوں کہ وہ کہاں جاتے ہیں؟ سیّرُ نابشر حافی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَّ عَلَيْهِ بازار میں گئے، نان بائی سے زم زم روٹیاں خریدیں۔ میں نے سوچا صُوفی صاحب کو دیکھئے اپنے لیے زم زم روٹیاں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کباب والے سے ایک دِرہم کے کباب خریدے۔ یہ دیکھ کرمیراغصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہاں سے وہ حلوائی کی دُکان پر پہنچے اور ایک دِرہم کا فالو دہ لیا۔ میں نے دِل میں ٹھان کی کہ انہیں خریدنے دو، جب یہ اسے کھانے بیٹھیں گے تو میں اِن کا مزہ کرکرا کروں گا۔

سب چیزین خرید نے کے بعدانہوں نے جنگل کی راہ کی۔ میں نے سو چاانہیں بیٹھ کر کھانے کے لئے شاید سبزہ زاراور پانی کی تلاش ہے چُنانچہ میں ان کے پیچھے لگارہا حتی کہ عُصر کے وقت آپ ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچے، جہاں ایک بیارآ دمی موجود تھا۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھ کراسے کھانا کھلانے لگے۔ میں تھوڑی دیر کے لئے وہاں سے چلا گیا اور گاؤں کی سیر کونکل گیا۔ جب میں واپس لوٹا توسیّدُ نابِشر حافی عَلَیْهِ وہاں نہیں سے جلا گیا اور گاؤں کی سیر کونکل گیا۔ جب میں واپس لوٹا توسیّدُ نابِشر حافی عَلَیْهِ وَہاں سے جلا گیا اور گاؤں کی سیر کونکل گیا۔ جب میں واپس لوٹا توسیّدُ نابِشر حافی عَلَیْه کے اس بیار سے آپ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کے بارے میں بوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو بغداد چلے گئے۔ میں نے بوچھا: ''بغداد بہاں سے کتنی دور ہے؟''اس نے بتایا کہ وہ تو بغداد جلے گئے۔ میں کے بوچھا: ''بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟''اس نے بتایا: '' تقریباً ۱۰ میل۔''میری زبان سے نکلا:

﴾ ''إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ''مجھ اپنے کئے پر بہت چھتاوا ہوا۔میرے پاس کم

**(106)** 

ے 🥏 اتنے پیسے نہ تھے کہ سواری پر جاؤں اور نہ جسم میں اتنی سکت کہ پیدل جا سکوں۔ پھر 🧟 اس بيار شخص نے مجھے مشورہ و يا كهسيدُ نابشر حافى عليْهِ رَحمةُ اللهِ الْكَافِي كواليس تشريف لانے تک یہیں رہوں۔' چنانچہ میں دوسرے جمعہ تک وہیں رکا رہا۔ اگلے جمعة المبارك سيّدُ نابشر حا في عَدَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْكَانِي كَصانا لِحَكرووباره بِماركِ ياس مِنْجِ \_جب آب اسے کھانا کھلا چکے تو اس نے میرے متعلق آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كو بتاتے ہوئے کہا:''اے ابونصر! یخص گزشتہ جمعۃ المبارک سے آپ کے بیچھے یہاں آیا تھا اور ہفتہ بھر سے پہیں پڑا ہوا ہے، اسے واپس پہنچا دیجئے ''سیّدُ نابِشر حافی عَلَیْهِ رَحمَةُ اللهِ الْكَانِي نِهِ جلال بهري نظرول سے ميري طرف ديکھا اور يو چھا:''تم ميرے ساتھ کیوں آئے تھے؟'' میں نے کہا:''حضور! مجھے سے نلطی ہوگئے۔'' فرمایا:''میرے بیجھے پیچھے چلے آؤ۔''میں ان کے بیچھے جلتار ہاحتی کہ مغرب کے وقت ہم شہر کے قریب جا پہنچے۔انہوں نے میرے محلے کے بارے میں یو چھا اور میرے بتانے کے بعد فرمانے لگے: ''جاوَاور دوبارہ ایبانہ کرنا۔'' میں نے اسی وقت سے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينُ كَ بِارے مِيں بِرَمَّا فِي سِيرَوبِ كِي اوران كي صحبت بإبركت إختِيَا ركر لي اورانُ شَآءَ الله عَنْهَاً الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله

## برگمانی کےسات علاج:

شيخ طريقت، امير املسنت، باني دعوتِ اسلامي حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمر

.....روض الرياحين، الحكاية السابعة والثلاثون بعد المئتين، ص ١٨ ٢ ملخصاً

يُشَ شَ : مطس أَلَارَ فِيَنَدُّ العِلْمِينَة (وعوت اسلامي)

<u> 14</u>

148)

ج ﴿ الباس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه کے رسالے''شیطان کے بعض ﴿

متھیار' صفحہ ۳۲ سے برگمانی کے سات علاج بیش خدمت ہیں:

(1) .....مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھئے: مسلمانوں کی خامیوں کی مُخُول کے بجائے اُن کی خوبیوں پر نظر رکھئے: مسلمانوں کی خامیوں کی مُخُول کے بجائے اُن کی خوبیوں پر نظر رکھئے ، جوان کے متعلّق حسنِ ظن رکھتا ہے اُس کے دل میں راحتوں کا بسیر ااور جس پر شیطان کا ہتھیار کام کر جائے اور وہ بد کمانی کی بُری عادت میں مبتلا ہوجائے، اُس کے دل میں وَحْشتوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔

(2) سبرگانی سے توجہ ہٹا دیجئے: جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں دِل میں بُرا گمان آئے تو اسے جھٹک دیجئے اور اس کے مل پراچھا گمان قائم کرنے کی کوشش فرما ہے۔ مَثَلًا کسی اسلامی بھائی کونعت یا بیان سنتے ہوئے روتا دیکھر آپ کے دِل میں اُس کے متعلق ریا کاری کی برگمانی بیدا ہوتو فوراً اِس کے اِخلاص سے رونے کے بارے میں حُسنِ ظن قائم کر لیجئے۔ حضرت سِیدُ نامَکُحُول دِمَشْقِی عَلَیْهِ روئا اُسْ اِنْقُوی فرماتے ہیں: '' جب تم کسی کوروتا دیکھوتو خود بھی روؤاوراً سے ریا کارنہ سمجھو، میں نے ایک دَفُعہ کسی خص کے بارے میں یہ خیال کیا تو میں ایک سال تک رونے سے محروم رہا۔''(1)

خدا! برگمانی کی عادت مٹا دے مجھے حُسنِ ظن کا تو عادی بنا دے

<sup>1 .....</sup> تنبيه المغترين, الباب الثاني في جملة اخرى ـــ الخ، ومن اخلاقهم رقة قلوبهم ـــ الخ، ص ٧٠ ا ـ

(باطنی بیماریوں کی معلومات

(10.

(3).....خودنیک بنئے تا که دوسر ہے بھی نیک نظر آئیں: اپنی اِصلاح کی کوشش کی

جاری رکھے کیونکہ جو خود نیک ہووہ دوسروں کے بارے میں بھی نیک مگان (یعی اچھے خیالات) رکھتا ہے جبکہ جو خود بُرا ہوا سے دوسرے بھی بُرے ہی وکھائی دیتے ہیں۔ خیالات) رکھتا ہے جبکہ جو خود بُرا ہوا سے دوسرے بھی بُرے ہی وکھائی دیتے ہیں۔ عُرَ لِی مُقُولہ ہے : اِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُه یعنی جب سی کے کام بُرے ہوجا عیں تواس کے مُمان (یعنی خیالات) بھی بُرے ہوجاتے ہیں۔(1)

إمام اَ المِسنَّت مُحَدِّد و دين وملَّت مولا ناشاه امام اَحمر صاخان عَلَيْهِ رَحمَةُ الرَّحُلُنُ تُقُل فرمات ہیں: ' خبیث گمان خبیث ول ہی سے نکاتا ہے۔''(2)

> مِرا تن صفا ہو مِرا مَن صفا ہو خدا! حُسنِ ظن کا خزانہ عطا ہو

(4) ..... بُرى مُحبت بُرے مگان پيدا كرتى ہے: بُرى مُحبت سے بَحِت ہوئے میں جگان پیدا كرتى ہے: بُرى مُحبت بِح بَحِت ہوئے ميں بھی ميک مُحبت اِختيار يَحِجَهُ، جہال دوسرى بُركتيں الليس كَى وَ بين برمَّمُانى سے بَحِت ميں بھی مدد حاصِل ہوگی۔ حضرت سِيِّدُ نابِشُر بن حارث دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْمَ فرماتے بين: صُحْبَة اللهِ تَعَالَ عَلَيْمَ فرماتے بين: صُحْبَة اللهَ تُحْبَد اللهَ مُعَلَى الْاَشْدَ ادِ تُودِثُ سُوْءَ الظَّنِّ بِالْاَحْبَيَاد يعنى بُرول كى صُحبت الچمول سے برمُمُانى بداكرتى ہے۔ (3)

بڑی صحبتوں سے بچا یا الہی تو نیکوں کا سَگی بنا یا الہی

<sup>1 .....</sup>فيض القدير عرف الهمزة ، ج ٣ ، ص ٥٤ ا ـ

<sup>🗗 .....</sup>فآوئی رضویه، ج۲۲ بص 🕶 ۳۰ ـ

<sup>....</sup>الرسالةالقشيرية) باب الصحبة ع ٣٨٠ ٣.

ംതു

(5)....کسی سے بد گمانی ہوتو عذاب الہی سے خود کو ڈرائیے: جب بھی دِل ج

میں سی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتو خود کو بدگمانی کے انجام اور عذابِ الہی سے ڈرایئے۔ یارہ ۱۵ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ۳۹ میں الله عراب کا فرمان عبرت نشان ع: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ١ إِنَّ السَّهُ عَ وَالْبَصَى وَ الْفُوَّادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ﴿ فَرَجْمَهُ كُنْ الايمان: "اوراس بات کے پیچھے نہ پڑجس کا تجھے علم نہیں بے شک کان اور آئکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔"کسی کے بارے میں بدگمانی بیدا ہوتوایئے آپ کو اِس طرح ڈرایئے کہ بڑا عذاب تو وُوررہا میری حالت تو یہ ہے کہ جہتم کا سب سے ملکا عذاب بھی برداشت نہیں کرسکوں گا۔ آہ! ہلکاعذاب بھی کس قدر رہولناک ہے! بخاری شریف میں حضرت سيّدُ ناابن عباس دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِيرِوايت بِي،رسولِ اكرم،نورمجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمانِ عبرت نشان بي: "ووزخيول مين سب سے بكا عذاب جس کو ہو گا اُسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن ہے اُس کا و ماغ که لز لگا ۱۰٬۱

> جہنّم سے مجھ کو بچا یا الٰہی مجھے نیک بندہ بنا یا الٰہی

(6) سیسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتوا پنے لئے دعا سیجئے: جب بھی کسی

1 - 1 - 1 کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار،  $\gamma$ ى ص ۲۲ مديث: ۱۲۵۲ مسبخارى، کتاب الرقاق، ا

يُشَ شَ مطس أَلَدَ فِيَنَ العِلْمِينَةَ (وعوت اسلامي)

107

﴾ ﴿ كَ بارے ميں'' بدگمانی'' ہونے گلے تواپنے پیارے اللّٰه عَدْوَمَا کی بارگاہ میں یوں وُعا ﴾

ما تلکنے: یارتِ مصطفلے عَدْمَا الله ترابیہ کمزور بندہ وُنیا وآ خِرت کی تباہی سے بچنے کے لئے اس برگمانی سے اپنے ول کو بچانا چاہتا ہے۔ یا الله عَدْمَا فی سے اپنے ول کو بچانا چاہتا ہے۔ یا الله عَدْمَا فی سے الله عَدْمَا فی سے بچالے۔ مجھے ' حسن طن' جیسی عظیم دولت عطافر مادے، اے میرے بیارے الله عَدْمَا فی مجھے اپنے خوف سے معمور ول، رونے والی آئکھ اورلرزنے والا بدن عطافر ما۔

آمِین بِجَافِ النَّبِیِّ الْاَ مِینَ مَلَ اللهُ تَعَالَ عَائِفِو اللهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَ عَائِفِو اللهِ وَسَلَم اللهِ مَلَم اللهِ مَلِم اللهِ مَل مَل مَل مَل مَل مَل مَل مَل مَل اصَافَ اللهِ ال

...احياء العلومي كتاب آفات اللسان بيان تعريم الغيبة بالقلب ع م ص ١٨٤ -

يُشِيَّ شَ : مبلس أَمَلَدُ فِيَ تَشَالِحِيْهِ بِيَّتِي (وعوت اسلامي)

(۱<u>۳۰) باطنی بیار بون کی معلومات</u> مجھے غدیبت و چغلی و بد گمانی

ھے یہے و بن و بد مان کی آفات سے تُو بچا یاالہٰی

(وسائلِ بخشش مِن ۸۰)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

﴿ (18)...عِنَادِ حَق ۞

### عنادق کی تعریف:

''کسی ( دینی )بات کودرست جاننے کے باوجود ہٹ دھرمی کی بناء پر اس کی مخالفت کرناعنادحق کہلاتا ہے۔''<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله عَنْهَا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ أَ لَقِیبًا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كُفَّاسٍ عَنِيْكٍ ﴿ ﴿ ٢٦، ق: ٢٠) ترجمه كنزالايمان: " حكم بوگاتم دونوں جہنّم ميں ڈال دو ہر بڑے ناشكر ہے ہے دھرم كو۔ "

# مديث مباركه، دوآنكهول والى جبنى گردن:

حضرت سبِّدُ نا ابوہریرہ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روَف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمایا: "قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی ، دو کان ہول گے ایک گردن نکلے گی ، دو کان ہول گے

.....الحديقة الندية ، الخلق الثاني والخمسون ـــالخ ، ج ٢ ، ص ٢ ٢ ١ ـ

. \* يُنْ شَنْ : مبلس أهلدَ فَيَنْتُ العِيْهِ لِيَّةَ (دَّوتِ اسلانی)

ے جن سے وہ سنے گی ،ایک زبان بھی ہو گی جس سے وہ کلام کرے گی اور وہ کیے گی : میں چ

تین طرح کےلوگوں کوعذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں: سرکش اور ہٹ دھرم ير، جوالله كساته غير الله كوملائه اورتصويرين بنانے والول ير-'(1)

### عنادق کے بارے میں تنبیہ:

عنادِحق لیعنی کسی دینی بات کو درست جاننے کے باوجودہٹ دھرمی کی بنا پراس کی مخالفت کرنا نہایت ہی مذموم ، فتیج اور حرام فعل ہے، نیز عنادِحق دنیا وآخرت کی تباہی وبربادی کابھی سبب ہے لہذا ہر مسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

#### حكايت،سب سے پہلے شیطان نے عنادق كيا:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!سب سے پہلے شیطان نے عنادِق کیا۔ چنانچہ بنا قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعه ٩٧ صفحات يرمشمل كتاب وتكبر "صفحه ١٠ يرب: "اللّه عدَّد علْ في حضرت سيدُ نا آوم صَفِيُّ اللَّه عَلى نَبِيْنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي تَخْلِيق (يعني پيرائش) ك بعدتمام فرشتوں اور اِبلیس (شیطان) کو تکم دیا کہ اِن کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ فِرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرتِ سيّدُ نا جرائيل عَلَيْهِ السَّلَام، بهرحضرت سيّدُ ناميكائيل عَلَيْهِ السَّلَام، بهرحضرت سيّدُ نا إسرا قبل عَلَيْهِ السَّلَامِ، كِير حضرتِ سبِّدُ نا عِزرَائيل عَلَيْهِ السَّلَامِ أور كِيم ربيكر مُقَرَّب

و ۲۵۸۳ مدین: ۲۵۸۳ مدین: ۲۵۸۳ میلوما جاء فی صفة الناریج ۲، ص ۲۵۹ محدیث: ۲۵۸۳.

۔ ' فرشتے تھے۔فرشتوں نے بیسجدہ جمعہ کے روز وقتِ زَوال سے عُصر تک کیا ۔مگر 🕝 ا بلیس لعین نے اٹکار کردیا اور تکبر کر کے کا فِروں میں سے ہوگیا۔ جب اللّٰہ ﷺ نَبَلَ نے ابلیس سے اُس کے اِنکار کا سبب دریافت فرمایا تو وہ اَکڑ کر کہنے لگا:﴿ اَنَا خَبْیْرٌ مِّنْهُ الْحَكَقُتَنِي مِنْ ثَامِ وَحَكَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ۞ ﴿ (١٣، ص: ٤١) رَجمهُ کنزالا بمان:''میں اس سے بہتر ہوں تونے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔''اِس سے ابلیس کی فاسِدمُراد بیتھی کہ اگر حضرت سیّدُ نا آ دم صَفِقُ اللّٰہ عَل نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَاهُ أَوَالسَّلَامِ آگ سے بیدا کئے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا چہ جائیکہ ان سے بہتر ہوکر اِن کوسجدہ کروں۔(مَعَاذَ الله عَنْهَاْ) إِملِيس كِي إِس سركشي ، نا فر ما في اور تَكَبُّو پر أُس كي حسين صورت ختم ہوگئ اور وہ برشكل رُوسياه ہوگيا، أس كى نُورانىت سَلْب كرلى گئى ۔ اللّٰه ربُّ العزت جَلَّ جَلَالُهُ نِي البيس كواين بارگاہ سے دُھتكارتے ہوئے إرشاد فرمایا: ﴿ فَاخْدُ جُمِ مِنْهَا فَإِنَّكَ ا سَ جِيعٌ ﴾ ( پ ۲ ۲ ، ص : ۷ ۷ ) ترجمهُ كنزالا يمان: '' تُو جنت سے نكل جا كه تُو را ندها (لعنت کیا) گیا۔"

## عنادق کے پانچ اساب وعلاج:

(1) سیعنادِق کا پہلاسب تکبرہے، یہ بی شیطان کی بربادی کا سبب بنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تکبر کے نقصانات اور تباہ کاریوں پرغور کرے کہ تکبر کرنے والا

شخص اللَّه عَزْمَلَ كُوسخت نالبيند ہے، تکبر کرنے والے شخص سے خود رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

🥏 تَعَالَىٰعَلَيْدِوَ اللهِوَسَلَّم نے نفرت کااظہار فر ما یا ، مکبر کرنے والے کو بدترین شخص قرار دیا گیا

ہے، متکبرین کوکل بروز قیامت ذلت ورسوائی کا سامنا ہوگا، رحمت الہی سے محروم ہونے والے بدنصیبوں میں متکبر بھی ہوگا، متکبر کے لیے سب سے بڑی رسوائی یہ ہوگی کہ وہ وہ جنت میں ابتداءً داخل نہ ہوسکے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ جب بندہ تکبر کے ان نقصانات کو اپنے پیش نظرر کھے گا تو اِن شَآءُ الله عَزْمَا تَکبر جیسے موذی مرض سے بجاؤ کی صورت بھی پیدا ہوجائے گی ۔ اِن شَآءُ الله عَزْمَا

- (2) ۔۔۔۔۔عنادِ حق کا دوسرا سبب ناجائز ذرائع سے مال ودولت حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ وقتی فائدے کے لیے عذاب آخرت کے دائی نقصان کو پیش نظرر کھے، اپنے اندرخوف خدا پیدا کرے، رحمت الہی پر بھر وسہ کرتے ہوئے حق بات کی تائید کرے خواہ اس میں دُنیوی نقصان ہی کیوں ندا ٹھانا پڑے۔
- (3) ....عنادِق کا تیسراسب حب دنیا ہے۔اس وجہ سے بندہ جائز کونا جائز اور ناجائز اور ناجائز کونا جائز کونا جائز کونا جائز کو جب ناجائز گوجب کا جندہ اپنے آپ کو حب دنیا کی مذمت کو پیش نظر رکھے۔
- (4) .....عنادِ حق کاچوتھا سبب خود پسندی ہے۔جو اپنی رائے یا مشورے کو دختی' اور' نا قابل رو' سجھتے ہیں بعض اوقات حق بات کی تائید کرنااُن کے لیے
- 🗳 مشکل ہوجا تا ہےاوروہ اسے اپنی اُنا کا مسکلہ بنا کرحق بات کی مخالفت شروع کر دیتے 🝣

**O**Co

(باطنی بیار یوں کی معلومات

ہیں۔اس کا علاج سے ہے کہ بندہ اپنی رائے یا مشورے کو بھی بھی کامل تصور نہ کرے، بلکہ جب بھی مشورہ پیش کر ہے تواسے ناقص سمجھ کر ہی پیش کرے کہ قبول ہو گیا توخوشی ہوگی اوررد کر دیا گیا توافسوس نہیں ہوگا کہ پہلے ہی ناقص سمجھ کر پیش کیا تھا۔

(5) سے عناوحق کا پانچواں سبب طلب شہرت ہے۔ کسی بات کا حق ہونا روز روش کی طرح واضح ہواس کے باوجود کُوَالَفَت میں اپناباطِل اور غَلَطَمُوقَف پیش کرنے سے بھی شہرت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کا علاج سے بھی شہرت کی مذمت پرغور کرے کہ جو شخص بھی طلب شہرت کے لیے کوئی عمل کرے گا اللّٰه عَذَوَ اللّٰه عَذَوَ اللّٰه عَذَو اللّٰه عَنْ اللّٰه عَنْ اللّٰه عَذَو اللّٰه عَذَو اللّٰه عَذَو اللّٰه عَذَو اللّٰه عَدَو اللّٰه عَدَو اللّٰه عَذَو اللّٰه عَلْمَ اللّٰه عَذَو اللّٰه عَدَو اللّٰه عَدَو

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# (19)...اصرارباطل گ

### اصرار باطل کی تعریف:

''نصیحت قبول نه کرنا،اہل حق سے بغض رکھنااور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کراہل حق کواذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا اِصرار باطل کہلاتا ''(1)

(1)"

.....الحديقة الندية ، الثالث والخمسون \_\_\_الخى ج ٢ ، ص ١ ٢ ملتقطاً \_

يْنَ شَ : مبلس أَمَلَدَ مَيْنَ شَالِحِ لَمِينَةَ (وعوتِ اسلامی)

(157

#### و آیت مبارکه:

الله عندما قرآن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكُ أَيْدُم كُ يَّسْمَعُ النِّ اللهِ تُتَّلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَّمْ يَسْمَعُهَا ۚ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِيْمِ ﴿ ﴿ (به ٢٥) العائية: ٤، ٨) ترجمهُ كنزالا يمان: "خرالي ب ہر بڑے بہتان ہائے گنہگار کے لیے، الله کی آیتوں کوسنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں پھر ہَٹ پر جمتا ہے غرور کرتا گو یا انہیں سنا ہی نہیں تو اُسے خوشخبری سنا وَ در دنا ک عذاب کی۔''

مفسرشهير حكيم الامت مولا نامفتى احمه **يارخان تيمي** عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى ابين تفسير **''نورالعرفان'' میں''پھر**ہٹ پر جمتا ہے'' کے تحت فرماتے ہیں:''معلوم ہوا کہ تکبر وہٹ دھرمی ایمان سے روکنے والی آڑ ہیں۔''

# مدیث مبارکه ، گنا ہول پر ڈٹے رہنے والے کی ہلاکت:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمرو بن عاص رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت ہے کہ مُخْزِن جودوسخاوت، پيكرعظمت وشرافت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: ''ہلاکت وہربادی ہےان کے لئے جونیکی کی بات سن کراُسے جھٹلا دیتے ہیں اوراُس یم کم نہیں کرتے اور ہلاکت وہربادی ہے اُن کے لئے جوجان بوجھ کر گنا ہول پر و ٹے رہتے ہیں۔''(1)

مدى مسندعبدالله بن عمر وين العاصى ج ٢ ي ص ٢٨ ٢ يحديث ٢٢ ٢

### ا صرار باطل کے بارے میں تنبیہ:

اِصرار باطل یعنی نصیحت قبول نه کرنا، اہل حق سے بغض رکھنااور ناحق یعنی باطل اور غلط بات پر ڈٹ کر اہل حق کواؤیت دینے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دینا نہایت ہی مذموم ، قبیح یعنی برااور حرام فعل ہے، اس سے ہرمسلمان کو بچنالا زم ہے۔

## حكايت،بد بختى كى انوتھى مثال:

منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کےساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دارتھا۔ اس نے اپنی قوم کودریائے نیل کے ذریعے گمراہ کررکھاتھا وہ بول کہ جب' نیو م نَيْرُ وُز ''(یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن) آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھیں مارنے لگتا تو لوگوں میں بیہ اعلان کر دیا جا تا کہ تمہارے لئے فرعون نے دریائے نیل کو یر جوش کرد یا ہے لہذاتم اسے سجدہ کروتو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اُسے سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا یانی کم ہونا شروع ہوا تو الله عَدْمَاً نے اسے بُرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ یوری قوم اکٹھی ہوکر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبه کیا که ''ہمارے اہل وعیال ، اولا داور جانورسب ہلاک ہوئے جارہے ہیں ، اگرتم ہمارے خدا ہوتو دریائے نیل کایانی جاری کردو۔" تواس نے جواب دیا: ''ایباہی ہوگا۔'' پھروہ اُونی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹویی اوررا کھ بھری تھیلی لے 💆 کرایک''مقیاس''نامی مشہور ومعروف ویران جزیرے کی طرف چلا گیااور حکم دیا کہ 🗳

-(15)

 يَيْنَ شَن م**بلس أَمَلَا فِيَّتَ الْمِي**َّهِ فِي مَا اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي ﴾ اس کی رعا یا اور قوم میں سے کو کی شخص اس کے پیچھے نہ آئے۔

پھراس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اورسر کا تاج اُ تار کراونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی بہن لی اور را کھزمین پر بکھیر کراس پرلوٹ یوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بار گاہِ الٰہی عَدْمَنَّ میں سجدہ ریز ہو گیا اورا پنا چہرہ را کھ برلت یت کرتے ہوئے کہنے لگا: ''اے میرے مالک ومولیٰ! میں جانتا ہوں کہ توہی زمین وآسان کا مالک اور اوّ لین وآخرین کامعبود ہے۔لیکن مجھ پر بدبختی غالب آگئی، میں تیری نافر مانی وسرکشی میں بہت آ گے بڑھ گیا۔ تُومیر امعبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں ، تو نے میرے متعلق جوفیصله فر مادیا ، فر مادیا ۔ مولی!اب مجھے میری قوم میں ذکیل ورسوانیہ کراورتوہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والاہے۔''

ا بھی فرعون کی بات یوری نہ ہوئی تھی کہ اللّٰہ ﷺ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور اسے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون واپس اپنی قوم میں اس حالت میں جار ہاتھا کہ دریا کا یانی اس کے دامن کوتر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جار ہاتھااورلوگ اپنی آستینوں کو یانی اور کیچڑ میں ڈبوکرخوشی سےایک دوسرے کو ماررہے تھے۔اس وقت سےاب تک مصر میں خوشی منانے کا پیطریقہ رائے ہے اور اہلِ مصر اِسے یوم نوروزیعنی دریائے نیل کی طُغُمَا فِي كاون كہتے ہيں۔<sup>(1)</sup>

باطنی بیار یوں کی معلومات

۔ اصرار باطل کے سات اساب وعلاج:

(1) .....اصرار باطل کا پہلاسب تکبر ہے کہ اکثر تکبر کے سبب ہی بندہ اصرار باطل میں بندہ اصرار باطل میں بتلا باطل جیسی آفت میں مبتلا ہوجا تا ہے، اسی سبب کی وجہ سے شیطان اصرار باطل میں بتلا ہوکر دائی ذلت وخواری کا حق دار قرار پایا۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ شیطان کے انجام پرغور کر ہے، تکبر کا علاج کر ہاور اپنے اندر عاجزی پیدا کر ہے۔ تکبر کی تباہ کاریوں، اس کے علاج اور اس سے متعلق مزید معلومات کے لیے مکتبة المدینہ کی مطبوعہ کتا۔ دیکر کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

(2) .....اصرارباطل کادوسراسب بغض و کینہ ہے۔ ای سبب کی وجہ سے بندہ تن قبول کرنے میں پس و پیش سے کام لیتا ہے اورا پنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا علاج سے ہے کہ بندہ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُویْن کی سیر سے طیبہ کے اِس پہلوکو مدنظر رکھے کہ بزرگان دین بینہیں دیکھتے تھے کہ' کون کہ دہا ہے؟''بلکہ بید کیھتے تھے کہ' کیا کہ دہا ہے۔''نیز اپنے سینے کو مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ ہے' نیز اپنے سینے کو مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ' حق کی تائید کرنے سے ذاتی مفادات کی حفاظت ہے۔ کیوں کہ جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ' حق کی تائید کرنے سے ذاتی مفادات خطرے میں پڑ جا تیں گے جب کہ مندہ اللہ عزیما کی متاب کے اپنی تمام تر توانا کی صرف کرنے پر تیار ہو یہ جا تا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اللہ عزیما کی رضااور حق کی تائید کوذاتی مفادات کی جا تا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اللہ عزیما کی رضااور حق کی تائید کوذاتی مفادات کی جا تا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اللہ عزیما کی رضااور حق کی تائید کوذاتی مفادات کی جا تا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اللہ عزیما کی رضااور حق کی تائید کوذاتی مفادات کی خواتا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اللہ عزیما کی رضااور حق کی تائید کوذاتی مفادات کی جا تا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اللہ عزیما کی رضااور حق کی تائید کوذاتی مفادات کی جا تا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اللہ عزیما کی دیشا اور حق کی تائید کوذاتی مفادات کی جا تا ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اللہ عزیما کی درضا اور حق کی تائید کوذاتی مفادات کی کو سے درخان کی تائید کی درضا کی کو تائید کی کو کر خوالم کی تائید کی تائید کو تائی کی کو کی کر خوالم کی تائید کی تائید کی تائید کی کہ کو کی کو کی کو کر خوالم کی تائید کی تائید کی تائید کی تائید کی کو تی کر خوالم کی کے کی تائید کی تائید کی تائید کی تائید کی تائید کو تائی کی تائید کی تائید

——((,

**(Ol**o

مِينَ شَ مِ**طِس أَمَلَرَ فَي**َنَظُّ العِيْمِينَة (وعوتِ اسلامی)

باطنی بیماریوں کی معلومات

﴾ چ پرمقدم رکھے اور بیرذ ہن بنائے کہ'' ذاتی فائدے کے لیے غلط بات پرڈٹے رہنے ہ

سے عارضی نفع تو حاصل کرناممکن ہے کیکن اللّٰه عَدْدِهَا کی ناراضگی کے سبب رحمت اللّٰه عَدْدِهَا کی ناراضگی کے سبب رحمت اللّٰه عَدْدِهِ اللّٰه عَدْدِهِ مِن اللّٰه عَدْدِهِ اللّٰهِ عَدْدُهِ مِن اللّٰهِ عَدْدُهِ مِن اللّٰهِ عَدْدُهِ مِن اللّٰهِ عَدْدُهُ مِن اللّٰهِ عَدْدُهُ مِن اللّٰهِ عَدْدُهُ مِنْ اللّٰهُ عَدْدُهُ مِنْ اللّٰهِ عَدْدُهُ مِنْ اللّٰهِ عَدْدُهُ مِنْ اللّٰهِ عَدْدُهُ مِنْ اللّٰهُ عَدْدُهُ مِنْ اللّٰهِ عَدْدُهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ عَلَالُكُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمُ عِلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

(6)....اصرار باطل کا چھٹا سب اطاعت الہی کوترک کردینا ہے۔اس کاعلاج 💃

يْشُ شَ مِعِلس أَمْلَرَ فِيَنَتُ العِنْمِينَة (رمُوتِ اسلامی)

( باطنی بیار بوں کی معلومات

ے۔ چ ہیہ ہے کہ بندہ اطاعت الٰہی کومقدم رکھے کیوں کہ بعض صورتوں میں اس سب کا نتیجہ چ

ایمان کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

(7)....اصرار باطل کاساتوال سبب اتباع نفس ہے کیوں کہ بعض اوقات بندہ ا پنی انانیت کی وجہ سے غلط بات پرجم جاتا ہے اور کسی طرح بھی اس سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ نفس کی اس حال کو ناکام بناتے ہوئے حق بات کی تائید کرے اوراس حوالے سے اینفس کی تربیت بھی کرے اور وقاً فوقاً نفس کا محاسبہ بھی کرتارہے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

# (20)...مکروفریب (20)...مکروفریب

### مكروفريب فى تعريف:

'' وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا باطنی إرادہ اس کے ظاہر کے خلاف ہو مکر کہلاتا ہے۔''(1)

#### آيت مباركه:

الله عندما قرآن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَ إِذْ يَمْكُنُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ \* وَيَدَكُنُ وْنَ وَيَدَكُنُ اللَّهُ \* وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَكِرِيْنَ ۞ ﴿ ﴿ وَ وَ الا ظال : ٢٠ ) ترجمهُ كنزالا يمان: " اور اك

178

ہے۔ چ محبوب یادکروجب کافرتمہارےساتھ مگر کرتے تھے کتمہیں بند( قید ) کرلیں یاشہید 🌏

کردیں یا نکال(جلاوطن کر) دیں اوروہ اپناسا مکر کرتے تھے اور اللّٰہ اپنی خفیہ تدبیر فرما تا تھا اور اللّٰہ کی خفیہ تدبیرسب سے بہتر۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سير حمر نعيم الدين مرادآبادي عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله الْهَادِي "خزائن العرفان" میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: "اس میں اس واقعہ کا بیان ہے جوحضرت ابن عباس رَضِي اللهُ عَنْهُمُنانے وَكرفر ما ياكهُ كُفّارِقريش دارالندوه (سميلى گھر) میں رسول کر یم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى نسبت مشور ه كرنے كے لئے جمع ہوئے ادرابلیس لعین ایک بُڑھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں ، مجھے تمهارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا مجھ سے تم کچھ نہ چھیانا، میں تمہارار فیق ہوں اور اس معاملہ میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا ، انہوں نے اس کوشامل کرلیا اورسید عالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِمتعلق رائے زنی شروع ہوئی ، ابوالبختر ی نے کہا كه ميرى رائ بيت كه محمد (صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) كو پكر كرايك مكان مين قيد کر دواور مضبوط بندشوں سے باندھ دو، درواز ہ بند کر دو،صرف ایک سوراخ جیموڑ دو جس سے بھی بھی کھانا یانی دیا جائے اور وہیں وہ ہلاک ہوکررہ جائیں۔اس پر شیطانِ لعین جوشیخ نجدی بناموا تھا بہت ناخوش ہوااور کہا نہایت ناقص رائے ہے، پیزمرمشہور ہوگی اوران کےاصحاب آئیں گےاورتم سے مقابلہ کریں گےاوران کوتمہارے ہاتھ 🕹 سے چُھڑ الیں گے۔لوگوں نے کہاشخ نجدی ٹھیک کہتا ہے پھر ہشام بن عمرو کھڑا ہوا 👲

\_(16

. فيش شن مطيس أملونية شالعُهميّة (ويوت اسلامي) **ચ**6

باطنی بیار بوں کی معلومات

ے ﴿ اس نے کہامیری رائے بیہ ہے کہان کو (یعنی محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ) اونٹ یرسوار ﴾ کر کےاپنے شہرسے نکال دو پھروہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کچھ ضُر رنہیں۔ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپیند کیا اور کہا جس شخص نے تمہارے ہوش اُڑا دیئے اور تمہارے دانشمندوں کو حیران بنادیا اس کوتم دوسروں کی طرف جھیجتے ہو،تم نے اس کی شیریں کلامی ،سیف زبانی ، دل کشی نہیں دیکھی ہے اگرتم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے قلوب تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ تم پرچڑھائی کریں گے۔اہلِ مجمع نے کہا شیخ نجدی کی رائے ٹھیک ہے اس پر ابوجہل کھڑا ہوااوراس نے بیرائے دی کہ قریش کے ہر ہرخاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور ان کوتیز تلواریں دی جائیں، وہ سب یکبارگ حضرت پرحملہ آور ہو کر قل کردیں تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہار سکیں گے۔غایت رہے کہ خون کامعاوضہ دینا پڑے وہ دے دیا جائے گا۔ ابلیس تعین نے اس تجویز کو پیند کیا اور ابوجہل کی بہت تعریف کی اور اسی پرسب کا ا تفاق ہو گیا۔حضرتِ جبریل علیہ السَّلام نے سید عالم صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي خدمت میں حاضر ہوکروا قعہ گزارش کیااورعرض کیا کہ حضورا پنی خواب گاہ میں شب کو نہ رہیں ، الله تعالى نے إذن ديا ہے مدين طيبه كاعزم فرمائيں حضور نے على مرتضى (دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهِ ) كوشب ميں اپنی خواب گاه ميں رہنے كا حكم ديا اور فرمايا كه جماري حيا درشريف اوڑھوتہہیں کوئی نا گوار بات پیش نہ آئے گی اور حضور دولت سرائے اقدس سے باہر

ع تشریف لائے اور ایک مشتِ خاک دستِ مبارک میں لی اور آیت:﴿ إِنَّا جَعَلْمُنَّا ﴾

فيشُ شَ : مجلس اَلمَرنِينَتُ العِلْمِينَة (وعوتِ اسلام)

165)

**ૺ**ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ

و آغنا قرم آغلا گرد کرمحاصر و کرنے والوں پر ماری ،سب کی آنکھوں اور کو آغنا قرم آغنا قرم آغلا گرد کے اور حضور کونہ دیکھ سکے اور حضور مع ابو بکر صدیق کے عارِثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی مرتضی کولوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لئے مکت مکر مدمیں جھوڑا۔مشرکین رات بھر سیدِ عالَم صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی دولت سرائے کا پہرہ دیتے رہے ، آج کو جب قبل کے ارادہ سے حملہ آ ور ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں ، ان سے حضور صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو دریافت کیا گیا کہ کہاں ہیں

رے فی مایا کہ میں معلوم نہیں تو تلاش کے لئے نکلے جب غار پر پہنچے تو مکڑی کے جائے در ہے۔ خار پر پہنچے تو مکڑی کے جائے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو بیجا لیے باقی ندر ہے۔حضور اس

غار میں تین روز تھہرے پھرمدینه طبیبروانہ ہوئے۔''

## مدیث مبارکه مکروفریب کرنے والاملعون ہے:

امیر المونین حضرت سیّدُ نا ابوبکر صدیق دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا: ' دجوکسی مومن کوضرر پہنچائے یااس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے۔''(1)

# مكروفريب كاحكم:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کو ۲ صفحات پر مشتل کتاب د جہنم کے خطرات ''صفحہ ا کا پر ہے:''مسلمانوں کے ساتھ مکر یعنی دھوکہ بازی

1 .....ترمذي كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في الخيانة والغش ، ج ٢ ، ص ٣ ٨ ، حديث . ٩ ٣ ٨ ـ ـ

عِيْنَ شَ مِطِس أَمَلَدُ فِيَتَخُالِعِيهِ فِي أَنْ وَوَتِ اسلامي أ

16

166)

( باطنی بیار یوں کیمعلومات َ

🥏 اور دغابازی کرنا قطعاً حرام اور گناه کبیره ہےجس کی سز اجہنم کاعذاب عظیم ہے۔''

# حكايت،بابادل دل ديكهتاب:

ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ تقریباً ۱۹۹۸ کی بات ہے کہ میں جوتوں کی دکان میں نوکری کرتا تھا۔ایک دن صبح کے وقت ایک شخص دکان میں آیا جس نے گلے میں موتيوں والى مالا ڈالى ہوئى تھى اورسر يررو مال اوڑا ہوا تھا،لباس بھى صاف ستھرا تھا، ہاتھوں میں کئی انگوٹھا ںتھیں ۔وہ آ کرسیٹھ کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔اس سے یملے کہ ہم اس سے بچھ معلوم کرتے ،سیٹھ نے خود ہی اس سے یو چھا:''بابا کیا جاہیے؟'' گراس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ سیٹھ کو گھور نے لگا، سیٹھ کے بار باریو چھنے کے باوجود وه با بإخاموش ہی رہا۔ سیٹھ نے ایک بار پھریو چھا:'' بابا کیالینا ہے؟''اب وہ باباد ھیے اور پراسرار کہجے میں بولا:''بابا تیری قبیص لے گا، بول دے گا؟'' سیٹھ گھبرا گیا اور بولا: ''بابامیری قمیص پرانی ہے میں نئ قمیص منگوادیتا ہوں۔'' مگر بابابولا: 'نہیں، تیری ہی قمیص لے گا، بول دے گا؟''

آخرسیٹھ نے پریشان ہوکر قبیص اتارنا جاہی تو وہ بابا فوراً بولا:''رہنے دے! بابا دل دیکھتا ہے۔''پھر کچھودیرخاموش رہ کر بولا:'' بابا تیرے جوتے لےگا،بول! دے گا؟ "سيٹھ بولا: "بابا!ميرے جوتے بہت پرانے ہيں نئے جوتے دے ديتا ہوں۔ " وه بولا: د نهیں! باباتیرے ہی جوتے لے گا، بول! دے گا؟ "سیٹھا پنے جوتے دینے

💆 لگا تو وہ ایک دم بولا:''نہیں!بابا دل دیکھتا ہے،اپنے جوتے اپنے یاس رکھ،بابا دل 🗳

**(1)** 

🕻 دیکھتا ہے۔'' پھروہ بابا کچھ دی<sup>گانگ</sup>ی باندھے گھور گھور کرسیٹھ کودیکھتار ہا،سیٹھ نے گھبرا کر 🧣 يوچها: ''بابا كياچاہيے؟''بولا:''جومانگول گا، دے گا؟''سيٹھ بولا:''بابا آپ بولوكيا لیناہے؟''وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا:''اگر میں بولوں کہ اپنی جیب کے سارے یسے دے دیتو کیا توبابا کو دے دیے گا؟ "اب سیٹھ چونکا مگر شایداس شخص نے کوئی عمل کیا ہوا تھا، چنانچے سیٹھ نے جیب میں ہاتھ ڈالااور جیب کی تمام رقم نکال کراس کے سامنے رکھ دی۔اس بابانما شخص نے نوٹ ہاتھ میں لیے اور کچھ دیرالٹ پلٹ کر دیکھتا ر ہا پھر بولا: ''بابا دل و کھتا ہے، اینے بیسے واپس لے، بابا پیسوں کا کیا کرے گا؟ بابا دل دیکھاہے۔''

بیہ کہتے ہوئے تمام نوٹ واپس کردیاورخاموشی سے کٹی یا ندھے سیٹھ کو گھورنے لگااور کچھ دیر بعدمسکرا کر بولا:''اگر بابا تجھ ہے تیری تجوری کی ساری رقم مانگے تو کیا تو بابا کو دے دے گا؟ بول!بابادل دیکھتا ہے،بول! دے دے گا۔ ' چونکہ وہ بابا نما پراسرار شخص تمام چیزیں مانگنے کے بعد **باباول دیکھتا ہے** کہہ کرواپس کر چکا تھالہذا سیٹھ نے بلاتا خیر تجوری خالی کر دی۔اس شخص نے اپنارومال بچیا دیااور قم اس میں رکھنے لگا۔ پھراس کو باندھ کر گانٹھ لگا دی اورمسکرا کر بولا: ''اگر بابا بہساری رقم اٹھا کر لے جائة وتخج براتونبيس لككا؟ "سيره بولا: ' إبا! ميس في يسي آپ كودي بين اب آپ جو چاہیں کریں۔' وہ پھر بولا:' دنہیں تو یسوچ رہاہے کہ کہیں بیرقم لے نہ جائے ، ع بابادل دیکھتاہے، بابادل دیکھتاہے، بابادل دیکھتاہے۔'' بیر کہتے کہتے وہ پُرائسرارا نداز ہے سا

**(1)** 

. فيْنَ شَ : مطس أَمَلَرَ فِيَنَدُّ العِبْمِيَّةِ (وَكُوتِ إسلامي)

<u> باطنی بیار یوں کی معلومات</u>

💆 میں پوٹلی ہاتھ میں لیے دکان سے نیجے اثر گیا۔ہم سب سکتے کے عالم میں کچھودیرایک 🧟

دوسرے کو دیکھتے رہے پھرایک دم سیٹھ چیخا:''ارے!وہ خص مجھے لُوٹ کر چلا گیا، اُسے پکڑو۔'' مگر باہر جا کر دیکھا تو وہ پُراسرار شخص غائب ہو چکا تھا، بہت تلاش کیالیکن وہ نہ ملا، یوں سیٹھاس کے مکر وفریب میں آ کر ہزاروں کی رقم گنوا بیٹھا۔<sup>(1)</sup>

## مکریعنی فریب کے جاراساب وعلاج:

(1)..... مکروفریب کا پہلا اورسب سے بڑا سبب حرص ہے کہ بندہ مال ودولت یا کسی دنیوی شے حصول کی حرص کے سبب مکر وفریب کرتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ حب مال کی مذمت برغورکرے، بید لی ذہن بنائے کہ بیدمال فانی ہے اور فانی شے کے لیے کسی کودھو کہ دے کرایک گناہ اینے سرلے لیناعقل مندی نہیں بلکہ حمافت ہے۔ (2).....کر وفریب کا دوسراسب جہالت ہے کہ بندہ مکر وفریب کے غیرشری ہونے،اس کے وبال اور آفات سے نابلد ہوتا ہے اس لیے وہ مکر سے کام لیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مکر کے متعلق شرعی احکام اور اس کے دنیوی واُخروی نقصانات سیکھے اور اینے آپ کواس سے بیانے کی کوشش کرے۔

(3) .... مكر وفريب كاتيسر اسبب قلت خشيت بي كه جب الله عزيها كاخوف ول میں نہ ہوتو بندہ بڑے بڑے گنا ہوں کےار تکاب سے بھی بازنہیں آتا۔اس کاعلاج ہیہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اللّٰہ عَدْمَالْ کا خوف پیدا کرے، قبر وحشر کے عذابات کو یا د

گرے ۱۰۵۰۰۰۰۰ داب مرشد کامل ، س۲۰۵۰

<u>എ</u>

ے کرے اور اپنا مدنی ذہن بنائے کہ آج و نیا میں کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچے تو درد 🥊

سے بلبلا اٹھتے ہیں کل بروزِ قیامت رب عَنْهَا کی ناراضگی کی صورت میں جہنم کا دردناک عذاب کیسے برداشت کریں گے؟

(4) .....کروفریب کا چوتھا سبب احترام مسلم ندہونا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں احترام سلم پیدا کرے، اس موذی مرض سے نجات کی دعا کرے اور اپنا یہ دنی ذہن بنائے اب مسلم انول کے ساتھ کر کرکے ان کونقصان پہنچانے کے بجائے انہیں فائدہ پہنچا کر' خیئر النّابس مَنْ یَّنَفُعُ النّاسَ یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جوان کونقع پہنچائے۔''کا مصداق بننے کی کوشش کروں گا۔ اِنْ شَاءَ الله عَرْدَمَلُ مَنْ اللّٰهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدَ مَنْ اللّٰہُ مُحَمَّدَ مَنْ مُحَمَّدَ مَنْ اللّٰہُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدَ مَنْ اللّٰہُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدَ مَنْ اللّٰہُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدَ مَنْ اللّٰہُ مُعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدَ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدَ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ عَلَیْ مُحَمَّدَ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّ

# **(21)..غَدَر (بدعهدی) ۞٠٠**

## بدعهدی کی تعریف:

معاہدہ کرنے کے بعداس کی خلاف ورزی کرناغدر یعنی بدعہدی کہلاتا ہے۔(1)

### آیت مبارکه:

.....فيض القدير، حرف الثاء، ج٣، ص١٦ م، تحت الحديث: ٩٨ ٩٣.

ം

و ۵۶) ترجمه ً گنزالایمان: ''بے شک سب جانوروں میں بدتر اللّٰه کے نزدیک وہ ہیں ج جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے ، وہ جن سےتم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بارا پنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيرمح متيم الدين مرادآبادي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي " فَرْائُن العرفان 'ميں اس آيت مباركه كے تحت فرماتے ہيں: ' إِنَّ شَيرَ الدَّو آبِ اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قُرِیظ کے یہود یوں کے ق میں نازِل ہوئیں جن کارسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عِي عَبِد تَهَا كَ وه آب سے نبار بن كے ، نبرآب كے دشمنوں کی مدوکری گے، انہوں نے عہدتو ڑا اور مشرکین ملت نے جب رسول کر میم صَلّ الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سِي جِنْك كَي توانهول ني بتخصيارول سيان كي مدوكي پهرحضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم معزرت كى كه بم بحول كَّرُ تصاور بم سة قصور بوا چرووباره عہد کیا اوراس کوبھی توڑا۔اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں سب حانوروں سے بدتر بتایا کیونکہ گفّار سب جانوروں سے بدتر ہیں اور باوجودگفر کےعہدشکن بھی ہوں تواور بھی خراب '' اور''ڈرتے نہیں'' کے تحت فر ماتے ہیں:''خداسے نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے اور نہاس سے شرماتے ہیں باوجود بیر کہ عہد شکنی ہرعاقل کے نز دیک شرمناک جرم ہے اورعبد شکنی کرنے والاسب کے نز دیک بے اعتبار ہوجا تاہے۔جب اس کی بےغیرتی اس درجہ بھنج گئ تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔''

صَلُّوَاعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَهَّى

-----پیش کش: مبطس اَللَهُ وَمِينَةُ شُالعِينِينَ اَلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<u>എ</u>

### و مدیث مبارکه، بدعهدی کرنے والاملعون ہے:

حضرت سيِّدُ نا عبد الله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَدُوایِت ہے کہ دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''جومسلمان عہدشکنی اور وعدہ خلافی کرے، اس پر الله عَنْهَا ورفر شتول اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگانہ فل ''(1)

## غدر یعنی بدعهدی کاحکم:

''عہد کی پاسداری کرنا ہر مسلمان پرلازم ہے اور غدر بینی بدعہدی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔''<sup>(2)</sup>

# حكايت، بدعهدى قتل وغارت كاسبب كيسے بنى؟

حدیدیے کے لئے نامہ میں ایک شرط یہ جی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جوقبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے اور جور سول الله قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ آپ صَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ آپ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ساتھ معاہدہ کرے ۔ اس بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے باہمی امداد کا معاہدہ کرلیا۔ بیدونوں قبیلے مکہ مرمہ کے قریب ہی آباد تھے لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مکہ مکمرمہ کے قریب ہی آباد تھے لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الجزية والموادعة، باب اثم من عاهد ثم غدر، ج ٢ ، ص ٢ ٧ ، حديث ٩ ١ ١ ٣ ـ

<sup>...</sup>الحديقة الندية ، الخلق الحادى والعشرون ــــالخ ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ـ

🥏 مخالفت چلی آ رہی تھی۔ایک مدت سے کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار 🧟

مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زورصرف کررہے تھے لیکن صلح حدیدیہ کی بدولت جب امن قائم ہوا تو قبیلہ بنی بکرنے قبیلہ بنی خزاعہ کے بد باطن لوگوں سے اپنی یرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اینے حلیف کفارِ قریش سے مل کر بدعہدی کرتے ہوئے قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کردیا۔اس حملے میں کفار قریش کے تمام رؤسااور بڑے بڑے سر داروں نے بنی خزاعہ کے لوگوں گوٹل کیا۔ بے چارے بنی خزاعہ اس خوفنا ک ظالمانہ ملہ کی تاب ندلا سکے اور اپنی جان بچانے کے لئے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لئے بھاگے۔ بنی بکر کےعوام نے توحرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیااور حرم الہٰی کا حتر ام کیا۔لیکن بنی بکر کا سردار''نوفل''اس قدر جوش انتقام میں آیے ہے باہر ہوچکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کونہایت بے در دی کے ساتھ قبل کرتار ہااور جلا جلا کراپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر بیہ موقع تبھی ہاتھ نہیں آسکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار درندوں نے بدعہدی کے باطنی مرض میں مبتلا ہوکر حرم الی کے احترام کو بھی خاك ميں ملا ديااور حرم كعبه كى حدود ميں نہايت ہى ظالمانہ طورير بني خزاعه كا خون بہا یااور کفار قریش نے بھی اس قتل وغارت اور کشت وخون میں خوب حصہ لیا۔<sup>(1)</sup>

# غدر (بدعهدی) کے جاراساب وعلاج:

(1)....غدر لعنی بدعهدی کا پہلا سبب قلت خشیت ہے کہ جب اللّٰه عَوْمَلْ کا

🥏 خوف ہی نہ ہوتو بندہ کوئی بھی گناہ کرنے سے بازنہیں آتا۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ 🦻

فکر آخرت کا ذہن بنائے، اپنے آپ کورب ﷺ کی بے نیازی سے ڈرائے، اپنی موت کو یاد کرے، یہ مدنی ذہن بنائے کہ کل بروز قیامت خدانخواستہ اس غدر یعنی بدعہدی کے سبب ربﷺ ناراض ہو گیا تومیر اکیا ہے گا؟

(2) سنفدر یعنی برعہدی کا دوسرا سبب حب دنیا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی دنیوی غرض کی خاطر بدعہدی جیسے فتح کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حب دنیا کی مذمت پرغور کر ہے کہ دنیا کی محبت کئی برائیوں کی جڑ ہے، جو شخص حب دنیا جیسے موذی مرض کا شکار ہوجا تا ہے اس کے لیے دیگر کئی گنا ہوں کے درواز ہے کا جاتے ہیں، یقیناً سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی دنیا میں مشغولیت رکھے اور فقط اپنی اُخروی زندگی کی تیاری کرتارہے۔

(3) ۔۔۔۔۔فدریعنی برعہدی کا تیسرا سبب دھوکہ بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دھو کے جیسے فتیج فعل کی مذمت پرغور کرے کہ جولوگ دھو کہ دیتے ہیں ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بیدوار دہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ۔ یقیناً دھو کہ دینااور دھو کہ کہ کہا ناکسی مسلمان کی شان نہیں، دھو کہ دہی سے کام لینے والا بالآخر ذلت سے دو چار ہوتا ہے، جب لوگوں پر اس کی دھو کہ دہی کا پر دہ چاک ہوجا تا ہے وہ کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، دھو کہ دینے والا تخص رب بازیش کی بارگاہ میں بھی ندامت

💆 وشرمندگی سے دو چار ہوگا۔

ر باطنی بیار یو<u>ں کی معلومات</u>

140

(4).....غدر یعنی بدعهدی کا چوتھا سبب جہالت ہے کہ جب بندہ غدر جیسی موذی چ

بیاری کے وبال سے بی واقف نہ ہوگا تواس سے بیچگا کیسے؟ اس کا علاج ہے کہ بندہ غدر کی تباہ کاریوں پر غور کرے کہ بدعہدی کرنا مؤمنوں کی شان نہیں ہے، حضور نی کریم رؤف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم، صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوان اور دیگر بزرگان وین دَحِتهُمُ اللهُ السَّلَام نے بھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں فرمائی، بدعہدی نہایت ہی ذلت ورسوائی کا سبب ہے، بدعہدی کرنے والے خص کے لیے کل بروز قیامت اس کی بدعہدی کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا۔ بدعہدی کا ایک علاج بیجی قیامت اس کی بدعہدی کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا۔ بدعہدی کا ایک علاج بیجی موذی مرض سے نجات عطافر ما، میں بھی بھی سی مسلمان کے ساتھ برعہدی نہ کروں۔ موذی مرض سے نجات عطافر ما، میں بھی بھی کسی مسلمان کے ساتھ برعہدی نہ کروں۔ آھیڈی واللہ وَسَلَّم اللهُ مُنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَكَى الْحَبِينِ أَ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

# ...(22) خيانت

### خيانت کی تعريف:

''اجازت ِشرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلا تاہے۔''<sup>(1)</sup>

### آیت مبارکه:

الله عَنْهَا قُرآن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَا يُنَّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا

.....عمدة القاري, كتاب الايمان, باب علامات المنافق, تحت الباب: ٢٣ ) ج ١ ، ص ٢٨ ٣ ـ

باطنی بیاریوں کی معلومات

ى كى معلومات )

﴾ تَخُوْنُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُوْنُوَ ا أَمْنَتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۞﴾(پو، ؟

الانفان: ٢٧) ترجمه كنزالا بمان: "اے ايمان والوالله ورسول سے دغانه كرواور نه اپنی اما نتوں میں دانسته خیانت ـ"

### مدیث مبارکه خیانت منافقت کی علامت ہے:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسلّم کا ارشادِ حقیقت بنیاد ہے: '' تین با تیں ایسی بیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا اگرچہ نماز، روزہ کا پابند ہی کیوں نہ ہو: (1) جب بات کر ہے تو جھوٹ بولے (۲) جب وعدہ کر ہے تو خلاف ورزی کرے (۳) جب امانت اس کے سپردکی جائے تو خیانت کرے ''(1)

# خيانت كاحكم:

ہرمسلمان پرامانت داری واجب اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔(2)

### حكايت، خيانت كرنے والے كاعبرت ناك انجام:

حضرت سِیدُ نا عبدالله بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر جج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صِفاح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہوگیا ہے۔ ہم نے اس کے لئے جب قبر کھودی توایک بہت بڑا کالا

<sup>1 .....</sup> مسلم، كتاب الايمان ، باب بيان خصال المنافق ، ص ٥٠ محديث: ١٠٠ -

<sup>2 .....</sup>الحديقة الندية ، الخلق الثاني والعشرون ــــالخ ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ــ

🥻 سانپ بیٹھانظرآیا،جس نے قبر کو بھر رکھا تھا اُسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں 🧖

بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی خدمت میں اس مجھیر مسئلے کے حل کے حل کے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیّدُ ناعبد اللّٰه ابن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: '' بیاس کی خیانت کی سزاہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا۔ اِسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں فرن کر دو، خدا کی قسم! اگراس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈ الو گے تب بھی ہرجگہ یہی صورت حال ہوگی۔'

بالآخرلوگوں نے اسی سانپ بھری قبر میں اسے دفنا دیا۔ واپس آکراس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے برے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ: '' یہ کھانا بیچنا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا اس طرح کہ اُس میں سے اپنے گھر کے لئے پچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لئے اُس میں اُتنی ہی مِلا وٹ کر دیتا تھا۔''(1)

#### خیانت کے چھاساب وعلاج:

(1) ..... خیانت کا پہلاسب بدنیتی ہے۔جس طرح اچھی نیت اخلاق وکردار کے لیے شفاءاورا کسیرکاورجدر کھتی ہے اسی طرح بدنیتی کا زہر بندے کے اعمال کو بے ثمر بلکہ تباہ و بربادکردیتا ہے۔اس کا علاج میہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست رکھے اور اپنا میہ ذہن بنائے کہ 'اللّٰہ عَدْدَ میری حسن نیت اور ایمان داری کی بدولت دنیا و

.... شرح الصدور بابعذاب القبر، ص ٢٥ ١ ـ

...سرح الصدور ببعداب سبن ص ۲۵۰

يْنُ سُ : مطس ألدَ فِيَتَظُالعُهُ مَنْ وَرُوت اسلامي

طنی بیار یوں کی معلومات

ص میں کامیابی عطافر مانے پر قادر ہے لہذا خیانت کر کے دنیوی واُخروی نقصان میں ہے ۔ ۔

كرنے كاكيا فائده؟"

(2) .... خیانت کا دوسراسب دھوکہ دینے کی عادت ہے۔ اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں دھوکہ دہی کے نقصانات کو پیش نظر رکھے کہ دھوکہ دینا ایک نہایت ہی فتیج اور براعمل ہے، دھوکہ دینے والے سے دسول اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في براءت کا اظہار فرمایا ہے، دھوکہ دینا مومن کی صفت نہیں ہے، دھوکے سے وَسَلَّم في براءت کا اظہار فرمایا ہے، دھوکہ دینا مومن کی صفت نہیں ہے، دھوکے سے جہال وقار مجروح ہوتا ہے وہیں لوگوں کا اعتا دھی ختم ہوجاتا ہے لہذا احترام مسلم کا ہردم خیال دیارہ میں نیائے کہ وقتی نفع حاصل کرنے کے لیے دائی نقصان مول لینا یقیناً عقل مندی نہیں ہے؟''

(3) .....خیانت کا تیسراسب نو گُلُ عَلَی الله کی کی ہے۔ کیوں کہ بندہ اپنے کمزوراعتقاد کی بناء پر یہ بجھتا ہے کہ خیانت کا راستہ اختیار کرنے میں ہی میری کا میابی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ الله عَزْمَلُ پر کامل بھر وسہ رکھے اور یہ مدنی ذہمن بنا کے کہ دونیا میں جو بھی راستہ الله عَزْمَلُ کی نافر مانی کا سبب بنتا ہواس پر چل کر مجھے بھی بھی کہ دونیا میں جو بھی راستہ الله عَزْمَلُ کی نافر مانی کا سبب بنتا ہواس پر چل کر مجھے بھی بھی کا میانی بیس مل سکتی ، لہذا میں اس خیانت والے راستے کو جھوڑ کر دیانت والے راستے کو جھوڑ کر دیانت والے راستے کو این والے راستے کو این کا کا میانی بناؤں گا۔''

(4)....خیانت کا چوتھا سبب نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔اس کا علاج پیہ

🕰 ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کے مکر وفریب سے آگا ہی حاصل کرے، 🔌

- (باطنی بیار یوں کی معلومات

رمات (ا

ج ہے اس کی ناجائز خواہشات کوترک کرنے کا ذہن بنائے اور اس کے لیے کوشش بھی چ

کرے تا کہ خیانت جیسے کبیرہ گناہ سے نی سکے۔

(5) ۔۔۔۔۔خیانت کا پانچوال سبب مسلمانوں کو نقصان دینے کی عادت ہے، یہ سبب جن دیگر باطنی امراض کا باعث بنتا ہے ان میں سے ایک خیانت بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر مسلمانوں کی خیرخوا ہی کا جذبہ پیدا کر سے اور مسلمانوں کی بدخوا ہی کے عذابات کو پیش نظر رکھے۔

(6) ....خیانت کا چھٹاسب بری صحبت ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے اردگرد
کے ماحول کی ہرخامی وخونی کو قبول کر لیتا ہے جس کا اثر اس کے ذاتی اخلاق وکردار پر ہوتا
ہے خاص طور پر بداطوار افراد کی بددیانتی سے انسان بہت جلد متاثر ہوجاتا ہے۔ اس کاعلاج
بیہ کہ بندہ نیک، دیانت دار اور خوف خدار کھنے والوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ
اس مہلک مرض کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے۔
صَدِّ اللّٰہ کَعَالٰی عَلٰی مُحَدِّ مَ

# ...(23) ففلت 💮

# غفلت كى تعريف:

''یہاں دینی اُمور میں غفلت مراد ہے یعنی وہ بھول ہے جوانسان پر بیدار مغزی اور احتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے۔''(1)

1 .....مفردات الفاظ القرآنى ص ٢٠٩ ـ

179,

بين كش: مبلس المدر بَهَ تَصَالعِ لهي تَصَار وتوت اسلام)

باطنی بیار یوں کی معلومات

۱۸۰

ق چ آیت مبارکه:

الله عَنْ قُر آن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَ اذْكُرُ مَّ بَّكَ فِي نَفْسِكَ قَلَ نَفْسِكَ وَ الله عَنْ عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَنْ عَلَي الله عَنْ الْفَوْلِ بِالْغُدُوةِ وَالْاَصَالِ وَ لَا تَضَمُّعًا وَ خِيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوةِ وَالْاَصَالِ وَ لَا تَكُنُ مِّنَ الْعَيْلِينَ ﴿ وَ الله عَرافَ الله عَلَى الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ المَالِقُلُولُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ المَالِمُ عَلَيْ الله عَلَيْ المَالِقُلُولُ عَلَيْ المَالِمُ المَالِمُ عَلَيْ المَالِمُ المَلْمُ عَلَيْ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمُعَلِي المَالِمُ المَلْمُ المَالِمُ المَلْمُ ال

## مديث مباركه، مجھے تم پر غفلت كاخوف ہے:

يَّيْنَ شَنَ : مطس أَمَلَرَنِيَةَ شُالعِلْمِيَّةَ وَوَعِتِ اسلامي)

باطنی بیار یوں کی معلومات

(1)

و نیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے، اور پیٹمہیں غفلت میں ڈال 🥊

دے گی جس طرح اس نے پچھلی قو موں کوغافل کردیا۔''<sup>(1)</sup>

#### غفلت کے بارے میں تنبیہ:

فرائِض ووَاجِبات وسُنَنِ مُوَلَّدُه کی ادائیگی میں غفلت ناجائز وَمُنُوعُ اور جہنم میں لےجانے والا کام ہے، ہرمسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

## حكايت، فافل عابد كي غفلت سي توبه كاانعام:

حضرت سیّد ناعلی بن حسین دَخههٔ اللهِ تَعالیْ عَنیْه فرمات بین که جاراایک پروی بهت زیاده عبادت گرارتها و و اس قدر نمازی پر ها کرتا تها که بسااوقات مسلسل قیام کے سبب اس کے پاؤل سوج جاتے ۔خوف خدا میں رونے کے سبب اس کی بینائی کمزور ہوگئی ۔ایک مرتبہ اس کے گھر والول اورلوگول نے مل کراسے شادی کرنے کا مشورہ دیا ۔ یہ سن کراس نے ایک کنیز خرید لی ۔ یہ نیز نغم سرائی کی شوقین تھی لیکن اس مشورہ دیا ۔ یہ سن کراس نے ایک کنیز خرید لی ۔ یہ نیز نغم سرائی کی شوقین تھی لیکن اس عابد کو یہ بات معلوم نہ تھی ۔ایک دن عابد این عباوت گاہ میں کھڑا نماز پڑھر ہاتھا کہ کنیز نے بلند آواز میں گانا شروع کر دیا ۔گانے کی آواز سن کر عابد کی نماز میں خلل آ گیا، اس نے عباوت میں گئی بہت کوشش کی مگرنا کام رہا ۔کنیز اس سے کہنے گئی: ''میر ے آ قا! تمہاری جوانی ڈھلنے کو ہے ،تم نے عین جوانی میں دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ،اب تو مجھ سے کچھوا کدہ اٹھالو۔'' بیربات سن کرعابد پرغفلت کا پردہ

.....بخارى، كتاب الرقاق، باب ما يحذومن زهرة الدنيا \_\_\_ الخىج ٢، ص ٥ ٥٣٠ مديث: ٢٥ ٢٣ \_

. پیش ش: م**طس آمل**ریَهٔ تَشَالعِیْه بیّت (دوستِ اسلامی)

آ۸۲

ج چ پڑ گیااوروہ عبادت جھوڑ کراس کنیز کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ جب اس عابد کے بھائی کو چ

یہ بات معلوم ہوئی تواس نے اسے (نیکی کی دعوت پر شمل )ایک خط لکھا جس کامضمون کچھ یوں تھا:

''اللّه عنْهُ عَلَى عَنام ہے شروع جو بہت مہر بان رحمت والا ، بیہ خطا یک مشفق و ناصح اور طبیب دوست کی طرف سے اس شخص کی طرف ہے جس سے حلاوتِ ذکر اور تلاوت قرآن كى لذت سلب ہوگئى ،جس كے دل سے خشوع اور الله علومل كا خوف جاتا ر ہا۔ مجھے معلوم ہواہے کہتم نے ایک کنیزخریدی ہےجس کے بدلے اپنا'' حصہ آخرت'' چے دیا ہے،تم نے کثیر کولیل کے بدلے اور قرآن کو نغمات کے بدلے بیچ دیا، میں تمہیں ایسی شے سے ڈراتا ہوں جولڈ ات کوتوڑنے والی ،شہوتوں کوختم کرنے والی ہے، جب وہ آئے گی تو تمہاری زبان گنگ ہوجائے گی، اعضاء کی مضبوطی رخصت ہوجائے گی اور تہمیں کفن بہنایا جائے گا ،تمہارے اہل وعیال اور پڑوی تم سے وحشت کھائیں گے ، میں تمہیں اس چنگھاڑ سے ڈراتا ہوں جب لوگ بادشاہ جبار عَلَيْهَا كَى بِيبِ سِي كَشْنُول كِ بِل كَرِجانين كِي مير بِي بِهَا لَي الله عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا کے غضب سے ڈرا تا ہوں۔''

پھر میہ خط لیبیٹ کراس عابد کے پاس بھیج دیا۔جب عابد کو میہ خط ملاتو وہ رقص وسرور کی محفل میں مشغول تھا۔ بیخط پڑھتے ہی اس پرخوف خدا کے سبب کیپی طاری ہوگئ،

🕰 اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، وہ ساری دنیوی لذت بھول گیا محفل سے اٹھا اور 🔌

فِينَ شَ : مبلس المَدرَفِعَةُ العِلْمِيّةِ وَرُوتِ اسلامي)

<u>എ</u>

شراب کے برتن تور ڈالے۔ کنیز کوآزاد کرنے کے بعد قسم اٹھائی کہ'اب نہ تو پچھ کھانا کھاؤں گااور نہ ہی سوؤں گا۔'بعدازاں اس کے انتقال کے بعد خط لکھنے والے بھائی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا:'مَافَعَلَ اللّٰهُ بِکَ یعنی اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰم اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه اللّٰم اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَدْدَ اللّٰه الله اللّٰه اللّ

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَكَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# عُورِ (24)... قَسُوَت (دل *کی سختی*) ا

## قىوت يعنى دل كى شختى كى تعريف:

''موت وآخرت کو یادنه کرنے کے سبب دل کاسخت ہوجانا یادل کا اس قدر سخت ہوجانا کہ استطاعت کے باوجود کسی مجبور شرعی کو بھی کھانانہ کھلائے قسوت قلبی کہلاتا ہے۔''(2) میں مبارکہ:

<sup>1 .....</sup> كتاب التوابين، ص ٢٥٨ ـ

<sup>2 .....</sup>العديقة الندية ،الخلق العاشر من \_\_\_النجىج ٢،ص ٨٨ مى جېنم ميس لے جانے والے اعمال، ج1، ص٣٨٧\_

ം

الله الله الموالي في ضلال مُعبِين ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَهِ اللهِ مِنْ اللَّهُ فَ صَلَالٍ مُعْبِينٍ ﴾ ﴿ وَهِ جَسَى اللَّهُ فَي صَلَامٍ مَ لَي كُولِ ﴾ ﴿ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي السلام كے ليے كھول ديا تو وہ اپنے رب كى طرف سے نور پر ہے اس جيسا ہوجائے گا جو سنگ دل ہے تو خرا بی ہے ان كی جن كے دل يا دِ خداكى طرف سے شخت ہو گئے ہيں وہ كھلى گمراہى ميں ہيں ۔''

صدرالا فاضل حضرتِ علامه مولا ناسير محرفيم الدين مرادآ بادى عَنيه رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى الْمُحْرَاتُ العرفان 'ميں اس آيت مبار کہ کے تحت فرماتے ہيں: ''فنس جب خبيث ہوتا ہے تو قبولِ حق سے اس کو بہت دوری ہوجاتی ہے اور في کو اللّٰه کے سننے سے اس کی خق اور کدورت بڑھتی ہے جیسے کہ آ فتاب کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے اور کمک سخت ہوتا ہے اور کدورت بڑھتی ہے جیسے کہ آ فتاب کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے الیہ ہی فی کو کو اللّٰه سے مومنین کے قلوب نرم ہوتے ہیں اور کا فروں کے دلوں کی شخی اور بڑھتی ہے۔ فائدہ: اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چا ہے جنہوں نے فید کو اللّٰه کو روکنا اپنا شعار بنالیا ہے وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں ، نماز وں کے بعد فید کو اللّٰه کرنے والوں کو بھی روکتے اور منع کرتے ہیں ، ایصالی ثواب کے لئے قر آن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی برعتی بتاتے ہیں ، اور ان ذکر کی محفلوں سے نہایت گھبراتے اور عمل کے ہیں اللّٰہ تعالٰی ہدایت دے۔''

## مديث مباركه، دل كي تحقي عمل كوضائع كرفي كالبب:

حضرت سبِّدُ نا عَدِي بن حاتِم دَفِي اللهُ تَعالى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم

🔌 رؤف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمايا: '' جِيه چيزين عمل كوضا كع كرديتي 🗳

( باطنی بیار <u>یوں کی معلومات</u>

🥏 ہیں:(۱)مخلوق کےعیوب کی ٹوہ میں لگےر ہنا(۲)ول کی سختی (۳) دنیا کی محبت (۴) 🥏

حیا کی کمی (۵) کمبی لمبی امیدین (۲) اور حدینے زیادہ ظلم''(۱)

## قوت یعنی دل کی تحتی کے بارے میں تنبیہ:

قساوت یعنی دل کاسخت ہوجانا نہایت ہی مہلک اور اعمال کوضائع کرنے والا مرض ہے نیز دل کاسخت ہونا بربختی کی علامت ہے، گنا ہوں کی کثرت اس کا سبب عظیم اور موت وآخرت کی یا داس کاعلاج ہے۔

## حكايت سخت دل دُا كو كاعبرت نا ك انجام:

حضرت سيّدُ نا شيخ عبد الله شافعي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى اليخ سفرنا مع ميس لكهة بيس کہ ایک بار میں شہر بھرہ سے ایک گاؤں کی طرف جار ہاتھا۔ دوپہر کے وقت اچانک ایک خوفناک ڈاکوہم پرحملہ آور ہوگیا۔میرے ساتھی کواس نے شہید کر ڈالا، ہمارا تمام مال ومَتاع چھین کرمیرے دونوں ہاتھ رہی سے باندھے، مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہوگیا۔میں نے جوں توں ہاتھ کھولے اور ایک جانب چل پڑا مگریریثانی کے عالم میں راسته بھول گیا پہاں تک کہرات آگئی۔ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کرمیں اُسی سمت چل یرا کچھوریر چلنے کے بعد مجھے ایک تیمہ نظر آیا۔ میں شدّت پیاس سے ندھال ہو چکا تھا لہذا خیمے کے دروازے برکھڑے ہوکر میں نے صدالگائی: "اَلْعَطَش! ٱلْعَطَش! يعني ہائے پياس! ہائے پياس!" اتفاق ہے وہ خيمه اُسي سنگ دل اور خوفنا ك

.. كنز العمال، كتاب المواعظ، الفصل السادس، الجزء: ٢١ م ج ٨، ص ٢٣، ح

<u>എ</u>

و ڈاکوکا تھاجس نے ہم پر حملہ کر کے لوٹا تھا۔ میری پکارس کر پانی کے بجائے وہ نگی تلوار کی لئے باہر نکلا اور ارادہ کیا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کرد ہے مگر اُس کی بیوی آڑے آگئی۔ مگروہ ڈاکوا بنی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کے باعث مجبورتھا ، اپنے اراد ہے سے باز نہ آیا اور مجھے گھیٹنا ہوا دور جنگل میں لے آیا۔ میر سے سینے پر چڑھ گیا، میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذَن کو کرنے ہی والا تھا کہ یکا یک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دَ ہاڑتا ہوا بر آمد ہوا۔ شیر کود کھے کرخوف کے مارے ڈاکو دُ ورجا گرا، شیر نے جھیٹ کراُ سے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہوگیا۔ میں اس غیبی امداد شیر خدا ارتبالا یا۔ (1)

## قىاوت قبى كے تين اساب وعلاج:

(1) ....قساوت قلبی کا پہلاسب پیٹ بھر کر کھانا ہے چُنانچ حضرت سِیدُ نا یجی بین معاذرانی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بین ''جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہوجاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرست ہوجاتا ہے اور جوشہوت پرست ہوجاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دِل سخت ہوجاتا ہے اور جس کا دِل سخت ہو جاتا ہے اور جس کا دِل سخت ہوجاتا ہے۔''(2)

.....المنبهات، باب الخماسي، ص ٩ ٥\_

**<sup>1</sup>**.....طلم كاانجام م<sup>ص</sup>٢\_

١٨٧

حُجَّةُ ٱلْإِسلام حَضرتِ سِيِّدُ ناامام مُحْمَغُز الى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْوَالِى فَرِماتِي بين: ''راهِ ﴿

آ خِرت برگامزن بُزُرگانِ دِين رَحِمَهُمُ اللهُ النَّهِ اللهُ عادت تقى كه وه هميشه سالن نهيس کھاتے تھے بلکہ وہ خواہشات نفس کی تکمیل سے بچتے تھے کیوں کہ انسان اگر حسب خوائیش لذیذ چیزیں کھا تارہے تواس سے اُس کے نفس میں اُکر (یعنی غرور) اور دِل میں سختی پیدا ہوتی ہے، نیز وہ دُنیا کی لذیذ چیزوں سے اس قدَر مانوس ہوجا تاہے کہ لذائذ دُنیا کی محبت اس کے دِل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ ربّ کا مُنات جَلْ جَلائهُ کی ملا قات اوراً س کی بارگا و عالی میں حاضِر ی کوبھول جا تا ہے،اس کے حق میں وُنیا جنّت اورموت قیرخانہ بن جاتی ہے۔اور جب وہ اپنے نفس پر سختی ڈالےاوراس کولڈ توں ہے محروم رکھے تو دُنیا اُس کیلئے قید خانہ بن جاتی اور تنگ ہوجاتی ہے تواس کانفس اس قیدخانے اور تنگی ہے آزادی چاہتا ہے اور موت ہی اس کی آزادی ہے۔حضرتِ سیّدُ نا یجیلی بن مُعاذ رازی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے فرمان میں اِسی بات کی طرف اِشارہ ہے، چُنانچير آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے بين: "اعصِد يقين كروه! جتّ كا وَليمه کھانے کیلئے اپنے آپ کوہُمو کا رکھو کیوں کہ نفس کوجس قدر بھوکا رکھا جائے اُسی قدُ رکھانے کی خواہش بڑھتی ہے۔''<sup>(1)</sup> (یعنی جب شدّت سے بھوک گلی ہوتی ہے اُس وقت کھانا کھانے میں زیادہ لُطف آتا ہے،اس کا تجربهٔ مو ما ہرروزہ دارکوہوتا ہے، لہذا دُنیا میں خوب بھو کے رہوتا کہ جنّت کی اعلیٰ نعتوں سے خوب لڈت یاب ہوسکو)

<sup>.....</sup>احياء العلوم، كتاب كسر الشهوتين، بيان طريق الرياضة في كسر شهوات البطن، ج٣,ص١١٢ ـ

(۸۸۱

پیٹ بھر کر کھانے سے آ دمی عبادت کی لذت ومٹھاس سے محروم ہوجا تاہے،امیر 🧣

المؤمنين حضرت سبّيدُ نا ابوبكرصد ابق دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بين: "ميں جب سے مسلمان ہوا ہوں بھی بیٹ بھر کرنہیں کھا یا تا کہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو۔ "حضرت سبّیدُ ناابراہیم بن ادھم عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْاَكْمَ مِفر ماتے ہیں: "میں کوہ لبنان میں کئ اولیائے کرام کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہرایک نے مجھ سے یہی کہا کہ جب لوگوں میں جاؤتو انہیں چار باتوں کی نصیحت کرنا، ان میں ایک نصیحت بیتی کہ جوزیا دہ کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ "(1)

اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ بھوک سے کم کھائے تا کہ اسے دوسرے کی بھوک کا حساس بھی پیدا ہواور عبادت کی حلاوت بھی حاصل ہو۔ بھوک سے کم کھانے کا مدنی ذہن بنانے کے لیے شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه کی مایہ نا رَتَصنیف "فیضان سنت" جلداوّل کے باب " پیدے کا قفل مدینہ" کا مطالعہ مفید ہے۔

(2) .....قساوت قلبی کا دوسرا سبب فضول گوئی ہے۔ چُنانچ حضرت سِیّدُ ناعیسیٰ رُوحُ اللّٰه عَلیٰ نَبِیْنَادَعَلَیٰهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَاهِ نَ السَّلَاهِ فَالسَّلَاهِ فَ السَّلَاهِ فَ السَّلَاهِ فَالسَّلَاهِ فَ السَّلَاهِ فَ السَّلَاهِ فَالسَّلَاهِ فَ السَّلَاهِ فَ السَّلَاهِ فَ السَّلَاءِ فَ السَّلَاءِ وَرَنْهُ مَهُارِ فَ وَلَى سَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَ اللّٰهِ فَ وَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

...منهاج العابدين، ص ۹۸ م ۸۳ ـ

\_( بین َ

سے محروم ہوتا ہے۔''(1) (یعنی اگرتم اللّٰه عَدْمَعَا کی رَحمت کے اُمیدوار ہوتو اپنے دِلوں کو ختی سے بچاؤ)

اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کوفضول گوئی سے محفوظ رکھے فضول گوئی سے محفوظ رکھے فضول گوئی سے جان چھڑا نے کے لیے امیر اہل سنت دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُّ الْعَالِيَهُ کا رسالہ وقفل مدینہ'' کا مطالعہ بے حدمفید ہے۔

(3) .....قساوت قلبی کا تیسراسبَب زیاده بنستا ہے، چُنانچِهِ رسولِ نذیر، سِراجِ مُنیر مجبوبِ ربِّ قدیر صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: ''زیادہ مت بنسو! کیونکہ زیادہ بنستاول کومردہ (یعنی شخت ) کردیتا ہے۔''(2)

اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرے، نداق مسخری کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچے قبقہ لگانے سے بچے اور حضور نبی رحمت شفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے فقط مسکرانے کی عادت بنائے۔

گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے کروں کس سے کہاں جاکر شکایت یارسون اللہ صَلَّواعَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى الله تَعالى عَلَى مُحَتَّد

<sup>1 .....</sup>عيون الحكايات, الحكاية الثامنة والتسعون ــــالخ, ص ١١٩ ـ

<sup>2 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الزهد، باب العزن والبكاء، ج ٢٨، ص ٢٥ ٣، حديث: ٩٣ ١ ٩٠ ـ

باطنی بیمار بوں کی معلومات

19.

...(25) طبع (لالج) ....(عليه الله اله<del>...</del>

طمع (لالح) کی تعریف:

کسی چیز میں حدر درجہ دلچیسی کی وجہ سے فنس کا اس کی جانب راغب ہوناظمع یعنی لا کچ کہلا تا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### آیت مبارکه:

الله على قرآن باك من ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَ مَنْ يُدُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَكُولِكُ مُنْ الله على الله عل

# مديث مباركه ممع يعني لا في سے نيجة رہو:

حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عَمر ورَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ، راحت قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاوفر مایا: ''لا کی سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قو میں لا کی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، لا کی نے انہیں بُحُل پر آمادہ کیا تو وہ بُحُل کرنے گے اور جب قطع رحی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحی کی اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑگئے ''(2)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

يُشِيَّ شَ : مبلس أَمَلَدُ فِيَ تَشَالِحِيْهِ بِيَّتِي (وعوت اسلامي)

<sup>1 .....</sup>مفردات الفاظ القرآن، ص ٢٨ ٥ ـ

<sup>....</sup>ابوداود، کتابالزکاة، بابفی الشح، ج۲، ص۸۵، رحدیث: ۲۹۸،

•ာလုံ

## طمع (لالح ) کے بارے میں تنبیہ:

مال ودولت کی الیی طبع (لالح ) جس کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو، یا الیں اچھی نیت نہ ہو جو لالح ختم کردے، نہایت ہی فتیج ، گنا ہول کی طرف رغبت ولانے والی اور ہلاکت میں ڈالنے والی بیاری ہے، مال ودولت کے لالح میں چھنسنے والاشخص نا کام ونا مراداور جوان کے مکروہ جال سے نج گیاوہی کا میاب وکا مران ہے۔

## حكايت،مال و دولت كي طمع كاعبرت ناك انجام:

بلعم بن باعوراءا <u>ب</u>ينے دور کا بہت بڑاعالم اور عابدوز اہدتھا، اسے اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ بیا پنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، بہت ہی مُسْتَجَابُ الدَّعَوَات تَهَا كهاس كي دعا نميل بهت زياده مقبول هواكرتي تَهيل،اس كى شاگردوں كى تعداد ہزاروں ميں تھى \_جب حضرت سيّدُ ناموسى عَلى نبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلاةُ ا وَالسَّلَامِ قُومِ جِبارِین سے جہاد کرنے کے لئے بنی اسرائیل کے شکروں کو لے کرروانہ ہوئے توبلعم بن باعوراء کی قوم اس کے یاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت مولی عَلَيْهِ السَّلَام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتو راشکر لے کرحملہ آور ہونے والے ہیں اوروہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کربیز مین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔اس لئے آپ حضرت مولی علیہ السَّلام کے لئے الی بدوعا کرد بجئے کہوہ شكست كها كرواليس حلي جائيس - آب چونكه مُسْتَجَابُ الدَّعَوَ ات بين اس كُنَّ 💆 آپ کی دعاضر ور مقبول ہوجائے گی۔

191

يْشِ شَ شِيعِهِ أَلَادَ فِيَهَ تَشَالِعُهُمَّةَ وَرُوتِ اسلامي )

ية ن كربلغم بن باعوراء كانب اللهااور كهنه لگاكه "تمهارا براهو، خداكى پناه! حضرت

سیّدُ ناموسیٰ عَکیْدِ السَّلام اللَّه عَوْدَ لُ کے رسول ہیں اور ان کے شکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے ان کے خلاف بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کرسکتا ہوں؟''لیکن اس کی قوم نے رور وکر اور گڑ گڑ اکر اس طرح اصر ارکیا کہ اس نے یہ کہد یا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر جھے اجازت مل گئ تو بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہوجا نمیں گی۔

اس کی قوم نے جب بید یکھا کہ سی طرح بھی بیراضی نہیں ہور ہا توانہوں نے مال ودولت کا لا کچ دینے کا سوچا، چنانچہ انہوں نے بہت سے قیمی ہدایا اور تحاکف ودیگر مال ودولت اس کی خدمت میں پیش کر کے سیّد نا موسی عَلَیْهِ السَّلَام کے خلاف بددعا کرنے پر بے بناہ اصرار کیا۔ یہاں تک کہ بلعم بن باعوراء پر حرص اور لا کچ کا بھوت سوار ہوگیا، اوروہ مال کے جال میں پھنس گیا۔وہ اپنی گدھی پر سوار ہوکر بددعا کے لئے چل پڑا، راستہ میں بار باراس کی گدھی ٹھم جاتی اورمنہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی گریہ اس کو مار مارکر آگے بڑھا تار ہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللّٰہ تعالٰی نے گویائی کی طاقت عطافر مائی اور اس نے کہا کہ ' افسوس ، اے بلعم بن باعوراء! تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ اور میر امنہ موڑ کر مجھے بیچھے ہے؟ دیکھ! میرے آگے فرشتے ہیں جو میر اراستہ روکتے اور میر امنہ موڑ کر مجھے بیچھے

💆 دھکیل رہے ہیں۔ایے بلعم! تیرا برا ہو کیا تواللّٰہ کے نبی اورمونین کی جماعت پر بددعا 🗳

يْنَ شَ : م**جلس أمَل**رَفِينَشُّالعِثْهِيَّةَ (وَعُوتِ اسلامی)

کے کرے گا؟'' گدھی کی بات س کربھی بلغم بن باعوراء واپس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ج

''حسبان'' نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت سیّدُ نا موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کے لشکروں کو بغور و یکھا اور مال ودولت کے لالج میں اس نے بددعا شروع کردی۔ لیکن خداع وَبِنُ کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علَیْهِ السَّلَام کے لئے بددعا کرتا تھا، مگراس کی زبان پراس کی قوم کے لئے بددعا جاری ہوجاتی تھی۔ بید کھے کرکئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کر'اس کی قوم ایر بیا تھی اس کے ہو۔'' تواس نے کہا کہ' اے میری قوم! میں کیا کروں میں بولتا کچھا ورہوں اور میری زبان سے نکاتا کچھا ورہوں۔''

پھراچانک اس پر بیغضب الہی نازل ہوگیا کہ نا گہاں اس کی زبان لٹک کراس کے سینے پرآگئی۔اس وفت بلعم بن باعوراء نے اپنی قوم سے روکر کہا کہ افسوس میری دنیا وآخرت دونوں بربادوغارت ہوگئیں۔میراایمان جاتار ہااور میں قَبْرِقَهَّا روغَضَبِ جَبَّار میں گرفتار ہوگیا۔(1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# ﴿ (26)... تَهَلُّقُ (چاپلوسی) ﴿

# تَمَلُقْ (جِإِيلُوسِ) كَى تَعْرِيف:

"اپنے سے بلندر تبشخصیت یاصاحب منصب کے سامنے محض مفادحاصل کرنے

<sup>1 .....</sup>تفسير الطبرى، پ ٩، الاعراف، تحت الاية: ٢١١، ج٢، ص ٢٣ ١ -

حاشية الصاوى على الجلالين، پ ٩ ، الاعراف، تحت الآية: ٥ / ١ ، ج٢ ، ص ٢ / ١ / ح

کے لیے عاجزی وانکساری کرنا یا ہے آپ کو نیجا دکھانا تملق یعنی چاپلوسی کہلا تاہے۔''(1)

#### آیت میارکه:

الله عَنْ عَلَ آن ياك ميس ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِكُوا فِي الْأَرْسُ فِ الْأَرْبِ اللَّهُ اللّ كنزالا يمان: "اور جو أن سے كہا جائے زمين ميں فساد نه كروتو كہتے ہيں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔''

صدرالا فاصل حضرت علامه مولانا سيدمح تعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي ' نخزائن العرفان' میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:' دُ گفّار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مُداہنت اوراہلِ باطل کے ساتھ تَصَلُّق و جا پلوسی اوران کی خوثی کے لَيْصَلِحُ كُل بن جانا اور اظہارِ حق سے بازر ہنا شانِ منافق اور حرام ہے، اسی کومنافقین کا فساد فرمایا گیا۔ آج کل بہت لوگوں نے بیشیوہ کرلیا ہے کہ جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے،اسلام میںاس کی ممانعت ہے ظاہر وباطن کا یکساں نہ ہونابڑا عیب ہے۔''

### مديث مباركه، جا بلوسي كے مبب غيرت اور دين جاتار ہا:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن مسعود رَخِي اللهُ تَعالى عنه سے روایت ہے ، ارشاد فرمایا: ''جس نے کسی غنی (یعنی مالدار) کے لیے عاجزی اختیار کی اوراینے آپ کواس کی تعظیم

1.....بريقة محمودية شرح الطريقة المحمديه، الثاني عشر من آفات القلب ـ الخ، في بحث التواضع والتملق، ج٢، ص٥ ٢٣\_

( ما طنی بیار یوں کی معلومات

ہ اور مال و دولت کی لا کچ کے لیے بچچا دیا توالیٹے مخص کی دوتہائی غیرت اوراس کے دین ؟ \* اور مال و دولت کی لا کچ کے لیے بچچا دیا توالیٹے من

كاآ دها حصه جا تار با- "(1)

## تملق (جا پاوس) کے بارے میں تنبیہ:

چاپلوسی اورخوشامد کرنا ایک مذموم ، مہلک اورغیر اخلاقی فعل ہے ، بسا اوقات چاپلوسی اورخوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے دیگر کئی گناہوں جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی ، بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کردیتی ہے جوحرام اورجہنم میں لےجانے والے کام ہیں۔ البتہ علم دین حاصل کرنے کیلئے اگرخوشامد کی ضرورت پیش آئے تو طالب علم کو چاہیے کہ البتہ علم دین حاصل کرنے کیلئے اگرخوشامد کی خوشامد کرے تاکدان سے علمی طور پرمستفید اسپنے استاد اور طالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تاکدان سے علمی طور پرمستفید ہوا جاسکے ۔ ایسی خوشامد اور چاپلوسی شرع میں ممنوع نہیں۔ چنانچہ اللّٰہ کے محبوب، دانا کے غیوب عَلَی اللّٰہ کے محبوب، اخلاق میں سے ہیں منوع نہیں ہے گرعلم حاصل کرنے کے لئے خوشامد کرسکتا ہے۔ ' (2)

## حکایت، میں مالداروں کی چاپلوسی کیوں کروں؟

ایک مرتبه رِیاست نانپاره (ضِلع بهراخُ یو پی هند) کے نواب کی مدح میں شعراء نے قصا کد ککھے۔اعلیٰ حضرت،امام اہلسنت،عظیم البَرَ کت، مُحبَدِّ دِدِین ومِلَّت، پروانهٔ شمعِ رِسالت حضرت علامه مولا نا شاہ امام احمد رضا خان عکیْه دَحمَهُ الدَّحْلُن بھی ماہر اورعظیم

.....شعب الايمان, باب في حفظ اللسان, ج ٢، ص ٢٢٢ ، حديث: ٣٢ ٨ ٢٠ـ

بيش كش: مجلس ألمدر مَيْنَ شَالعِهُميَّة قدر وعوتِ اسلامي)

 $\overline{\phantom{a}}$ 

\_\_\_

<sup>1 .....</sup>شعب الايمان, باب في حسن الخلق, ج٢, ص ٢٩٨, حديث: ٢٣٢ ٨ـ

ج چ شعراء میں سے تصلہٰدا آپ سے بھی کچھ لوگوں نے گزارِش کی کہنواب صاحب کی چ

تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نَوَابِ صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ تو نہ لکھا البتہ اس گزارش کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مُطلُع یعنی شروع کا شعر یوں ہے:

وہ کمال حمنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص، جہال نہیں
ہیں بھیول خار سے دور ہے بہی شمع ہے کہ دھوال نہیں
اور مُقطع لیعنی آخری شعر میں نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ نہ لکھنے اور
اس کے جواب میں نعت رسول مقبول لکھنے کی بہت ہی نفیس اور عشق و محبت میں ڈونی
ہوئی وجہ یوں بیان کی:

کرول مدح اہلِ دُوَل رضا پڑے اس بلا میں مری بلا
میں گدا ہول اپنے کریم کا مرا دین پارہ نال نہیں
اعلیٰ حضرت دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے کلام کے اس مُقطَّع یعنی آخری شعر کا مطلب یہ
ہے کہ اے رضا میں اور دولتمندول، دنیا کے نوابوں اور حکر انوں کی تعریف وخوشامد
کروں؟ نہیں نہیں اس بلا یعنی مالداروں کی خوشامدنما آفت و بلا میں تو بس' مری بلا'
ہی پڑے! (یعنی مجھ سے تو ایسا ہوہی نہیں سکتا) بس میں تو اپنے رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ
عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے وَر بار دُر بار کا بھاری ہوں، میرادین ' روئی کا مکڑا' نہیں کہ جدهر
منال ' دیکھا اُدھر کو ھے گئے۔ (1)

**1**.....ملفوظات اعلی حضرت ،ص ۳۰ ماخوذ ا ـ

## أثملق (جا بلوسی) کے آٹھ اساب وعلاج:

(1) .....جب انسان کی طبیعت آرام پیند ہوجائے اور محنت کی عادت یکسرختم ہوجائے تو بندہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے چاپلوسی کی سیڑھی استعال کرتا ہے۔ اس کاعلاج بیہ ہے کہ بندہ خود کو محنت کاعادی بنائے تا کہ چاپلوسی کے بجائے اس کی محنت کوکا میا بی کی سند سمجھا جائے۔

(2) ستملق کا ایک سبب شہرت کی طلب ہے لہذا بندہ طلب شہرت کے نقصانات کواینے پیش نظرر کھے۔

(3) ....بعض افراد کی طبیعت فسادی ہوتی ہے، الہذا وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجور ہوکر تملق کی راہ اختیار کرتے ہیں اور جب ان کے اس بر نے قعل کی نشاند ہی کی جائے تو اسے بیلوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اس کا علاج بیہ کہ بندہ اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے بیسوال کرے: ''اللّٰه عَزْمِلْ شروفساد پھیلانے والے کو سخت ناپیند کرتا ہے کہیں اپنی اس شرانگیزی اور فسادی طبیعت کے سبب میں رحمت اللی سے محروم نہ کردیا جاؤں؟''

(4) ....بعض افرادا پنی ترقی کے لیے دیگر افراد کو دوسروں کی نظروں میں نیچے گرانالازمی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے چغل خوری کی راہ اختیار کرتے ہیں لہذا چغل خوری کی عادت مملق کا بہت بڑا سبب ہے اس کا علاج سے کہ بندہ چغل خوری

💆 کے دُنیوی اوراُ خروی نقصا نات اپنے پیش نظرر کھے۔

باطنی بیار یوں کی معلومات

(5).....دوسر وں کواذیت دینے اور نقصان پہچانے کی غرض سے تملق کا حربہ 🧣

استعال کیا جاتا ہے اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ این ذات میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے اور آخرت کے مواخذ ہے کواینے پیش نظرر کھے۔

(6) بین اورا پنی خامیوں کے لیے پر وہ سجھتے ہیں اورا پنی خامیوں کے لیے پر وہ سجھتے ہیں اورا پنی خامیوں کو دور کرنے ہیں۔اس کاعلاج خامیوں کو دور کرنے کے لیے دیانت دارانہ کوشش کرے یہ ہے کہ بندہ اپنی ذاتی خامیوں کو دور کرنے کے لیے دیانت دارانہ کوشش کرے اورا پنی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائے۔

(7) ....بعض افراد بغض و کمینہ کے سبب کسی کو بھی نقصان پہچانا چاہتے ہیں تو اُس کی چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں تا کہ اس جال میں پھنس کر وہ شخص خود پیندی وغیرہ جیسی آفات میں مبتلا ہوجائے اور کبھی ترقی نہ کرسکے۔اس کا علاج بیہ کہ بندہ اپنے کومسلمانوں کے کمینے سے پاک کرے ، احترام مسلم کا جذبہ بیدار کرے اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے درست اور مفید مشورہ دے۔

(8) ....بعض اوقات صاحب منصب حضرات کی ہم نشینی بھی اس مہلک مرض میں مبتلا کردیتی ہے، اس کاعلاج ہیہ ہے کہ بندہ بفتدرضر ورت ہی صاحب منصب افراد سے تعلق رکھے اور بے جاملا قات سے پر ہیز کر ہے۔

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

· پش شَن ش مطس أملد نَيْنَظُ العِلْمِيَّةِ (وعوت إسلامي)

198)

اطنی بیار یوں کیمعلومات

# (27)...اِعُتِهَادِخَلُق

## اعتمادُ في تعريف:

" مُستبتب الْأَسْبَاب لِعِنى اسباب كويبيدا كرنے والے"رب مُؤمَّل كوچيور كرفقط ''اسباب'' يربهروسه كرلينا يا خالق عَدْعَلْ كوجِيورٌ كرفقط مخلوق يربهروسه كرلينا اعتادخلق کہلاتاہے۔

#### آيت مباركه:

الله عندما قرآن ياك ميس ارشا وفرماتا ب: ﴿ وَ شَاوِمْ هُمْ فِي الْأَصْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِينَ ۞ ﴿ (٣٩، آل عمران: ۹۵۱) ترجمهٔ کنزالا بمان: ''اور کاموں میں ان سے مشورہ لواور جوکسی بات کا ارادہ یکا كرلوتوالله يربھروسه كروبے شك توكل والے الله كوپيارے ہيں۔''

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سير محمد فيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي ' منزائن العرفان' میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں:'' توکل کے معنی ہیں الله تبارك وتعالى يراعتما دكرنااور كامول كوأس كسير دكردينامقصو دبيه بي كه بندے كااعتماد تمام کاموں میں اللّٰہ پر ہونا چاہیے۔''

## مديث مباركه، جس پرتوكل اسى كى كفايت:

حضرت سيّدُ ناعمران بن حصين رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْه معروايت مع كه رسول الله

﴾ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرما یا:''جوشخص اللَّه عُوْمَلًى پر بھر وسه کرتا ہے اور کی

باطنی بیار بول کی معلومات

ے۔ چ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے تو رب علاِیا اس کے ہر کام میں کفایت فرما تا ہے اور اسے ج

وہاں سے رزق عطافر ما تاہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جود نیا پر توکل کرتاہے اور اس کا ہو کے رہ جاتا ہے تواللہ عَدْدَ مَلَّ اسے اس دنیا کا ہی کر دیتا ہے۔''(1)

## اعتماد طلق کے بارے میں تنبیہ:

خالق عُوْمِنْ کو بالکل بھلا کر فقط مخلوق یا اسباب پر اعتماد کر لینا نہایت ہی مذموم اور ہلا کت و ہر بادی میں ڈالنے والا عمل ہے۔ ہر مسلمان کواس سے بچنا ضروری ہے۔

#### حكايت مخلوق پراعتماد بذكرنے كاصله:

حضرت سیّد نا یعقوب بھری دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حرم میں دس دن تک بھوکار ہا، بھوک سے شدیدنڈ ھال ہوگیا تو خیال آیا کہ وادی میں چلنا چاہیے شاید وہاں سے کچھ کھانے کول جائے۔ وہاں پہنچا توایک پرانا شلغم ملا، میں نے اسے اٹھالیالیکن دل میں وحشت پیدا ہوئی اور یول محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کہدر ہا ہو کہ دس دن کے فاقے کے بعد تیرے حصے میں یہی گلاسڑ اشلغم آیا۔ چنانچہ میں نے اسے سے بیک دیا اور دوبارہ مسجد میں آگیا۔

تھوڑی دیر بعدایک عجمی آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھرایک تھیلا نکالا اور کہا یہ تمہارے لیے ہی کیوں خاص کر تمہارے لیے ہی کیوں خاص کر لیا؟''اس نے کہا کہ''ہم پندرہ دن سے سمندر میں پھنسے ہوئے تھے، میں نے منت

.... شعب الايمان باب في الرجاء من الله تعالى ج ٢ ، ص ٢٨ ، حديث ٢ ٢ ٠ ١ -

مِيْنَ شَ : مبلس أملار فَيْنَ شَالْحِيْهِ مِينَةَ (وعوت اسلامي)

باطنی بیار یوں کی معلومات

ر ہے اور اللہ مارہ کا اللہ مارہ کی اللہ کا اللہ مارہ کی اللہ کا کا اللہ کا ا

گایہ تھیلا اسے صدقہ کروں گا اور سب سے پہلے آپ ہی مجھے ملے ہیں لہذا اسے قبول فرمائے۔ میں نے تھیلا کھولا تواس میں مصر کا میدہ، چھلے ہوئے بادام اور برفیاں تھیں۔ میں نے اس میں سے تھوڑ اسالیا اور باقی واپس کردیا۔ پھراپنے آپ سے کہا: '' تیرا رزق تو تیری طرف سفر کرکے آرہا تھا اور تواسے وادی میں تلاش کررہا تھا۔''(1)

### اعتمادِ لق كاسبب وعلاج:

اعتادِخلق کااصل سبب عدم توکل ہے۔ مخلوق پر حددرجہ بھر وسہ کرنا ، لوگوں سے کمی امیدیں وابستہ کرلینا اور صرف انہیں اپنی کا میابی کا ذریعہ بجھنا توکل نہ ہونے کی علامتیں ہیں۔ اس کاعلاج ہیہ ہے بندہ اپنے خالق وما لک عَدْوَ لَلْ پر بھر وسہ کرر ہا ہوں کی رحمت کا ملہ پر نظر رکھے ، یہ مدنی ذہمن بنائے کہ میں جس مخلوق پر بھر وسہ کرر ہا ہوں یہ بھی اسی رب عَدْوَ کی می بنائی ہوئی ہے اور خالق کوچھوڑ کر فقط مخلوق پر بھر وسہ کرلینا بیا تھی اسی رب عَدْوَ کی می بنائی ہوئی ہے اور خالق کوچھوڑ کر فقط مخلوق پر بھر وسہ کرلینا بیا تھی اور جمافت ہے۔ بزرگان وین دَحِمَهُمُ اللهُ النّهِ اِنْ کَوَلَ کے حوالے سے واقعات کا مطالعہ کر ہے اور بیا بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ مخلوق فقط کا میابی تک چہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہوسکتی ہے جبکہ کا میابی عطا کرنا فقط رب عَدْوَ اُن کا کا م ہے ، البذا اسی پر میر وسہ رکھا جائے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

1 .....احياء العلوم، كتاب التوحيد والتوكل، الفن الاول في حلب النفع، ج م، ص ٣٣٣ ـ

 يَيْنَ شَن م**بلس أَمَلَا فِيَّتَ الْمِي**َّهِ فِي مَا اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي

باطنی بیار بوں کی معلومات

﴿ (28)..نِسُيَانِ خَالِقِ ۞

## نىيان خالق كى تعريف:

الله عَنْهَا كَى اطاعت وفر ما نبر دارى كوترك كردينا اور حقوق الله كويكسر فراموش كردينا و نسيان خالق كهلاتا ہے۔ (1)

#### آیت مبارکه:

الله عنوماً قرآن باك مين ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ لَا تَكُونُوْ اكَا لَّذِينَ نَسُوا الله عنوماً قَرْآن باك مين ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ لَا تَكُونُوْ اكَا لَذِهِمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

الله طَوْمُ ارشاد فرما تا ہے: ﴿ فَاذْ كُرُو فِيْ آذْكُنْ كُمْ وَ الشَّكُنُ وَ اللَّهِ عَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللّ تَكُفُرُونِ ﴾ (پ، البقرة: ١٥٢) ترجمهٔ كنزالايمان: "تو ميرى يادكرو مين تمهارا چرچاكرون گااور ميراحق مانواور ميرى ناشكرى نهكرو."

صدرالا فاضل حفرت علامه مولا نامفی محمر نعیم الدین مراد آبادی علیه وحدهٔ الله النقوی اس آیت مبارکه کے تحت "فزائن العرفان" میں فرماتے ہیں: "ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔(۱) لسانی (۲) قلبی (۳) بالجوارح ۔ذکر لسانی شبیح ، تقدیس ، ثناء وغیرہ بیان

روح المعاني، پ٢٨م، الحشر، تحت الاية: ١٩ م ٢٨م، ص٥٣ سـ

يْنِينَ شَ : مبطس أَمَلَدُ فِيَنَّ الْعَلَمْ مِنْ اللهُ فِي اللهُ ال

<sup>1)</sup> سنتفسير الطبرى، پ٨٦، الحشر، تحت الاية: ١٩، ٢٨ ١٥ ص٠٥ -

کرنا ہے خطبہ تو یہ استغفار ، دعاوغیرہ اس میں داخل ہیں۔ذکر قبی :اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ماد 🕝 کرنااس کی عظمت و کبریائی اوراس کے دلائل قدرت میں غور کرناعلاء کا استناط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہیں۔ ذکر بالجوارح: بیہ ہے کہاعضاء طاعت الٰہی میں مشغول ہوں جیسے حج کے لئے سفر کرنا یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے نماز تینوں قسم کے ذکر پرمشمل ہے تبیج و کبیر ثناء وقراءت تو ذکر لسانی ہے اورخشوع وخصوع اخلاص ذکر قلبی اور قیام، ركوع و جود وغيره ذكر بالجوارح بـ ابن عباس دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فِ فرما يا: الله تعالى فرما تاہےتم طاعت بجالا کر مجھے یاد کرومیں تمہیں اپنی امداد کےساتھ یاد کروں گاھیجئین کی حدیث میں ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کوایسے ہی یا دفر ما تا ہوں اورا گروہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کواس سے بہتر جماعت میں یا دکرتا ہوں قر آن وحدیث میں ذکر کے بہت فضائل وار دہیں اور پیہ ہرطرح کے ذکر کوشامل ہیں ذکر بالحبر کوبھی اور بالاخفاء کوبھی ۔''

# مديث مباركه، خالق كو بحول جاناس كى ناشكرى ہے:

حضرت سيّدُ نا ابو ہرير ه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روايت ہے كه رسول اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشا وفر ما ياكرتِ عَزَدَال ارشا وفر ما تا ہے: " اے ابن آ دم ب شک توجب مجھے یادکر تاہے تو میراشکرادا کر تاہے اور جب تو مجھے بھول جا تاہے تو میرا انكاركرديتاہے۔''(1)

معجم الاوسطي من اسمه محمديج ٥ي ص ٢٢ ٢ عديث: ٢٦٥ ٢ ١٥ـ

باطنی بیار یوں کی معلومات

## حقوق الله مين غفات كرنے والے كى مثال:

حضرت نعمان بن بشير رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فر مات عِين كه مين نے سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كورِ فِر ماتِ سناكه الله كه حقوق مين غفلت برتنے والا ، حدول كو توڑنے والا اور انہیں قائم رکھنے والا ان کی مثال کشتی کے تین مسافروں کی ہے۔ جنہوں نے کشتی کو تین حصول میں تقسیم کردیا۔ایک نے سب سے اوپر والا ، دوسرے نے درمیا نی اور تیسرے نے سب سے نیجے والا حصہ لے لیا۔سفر کے دوران مجلی منزل والے نے اچا نک کلہاڑ اچلا ناشروع کردیا۔دوسرے نے بوچھا:''یہ کیا کرنے لگے ہو؟''اس نے جواب دیا:''میں اینے حصہ میں تھوڑ اسا سوراخ کرنے لگا ہوں تا که یانی تک رسائی مواورمیری بی کچی چیزیں اورخون بہانا آسان مو۔'اس پرتیسرا کہنے لگا: ''اللّٰہ اسے نابود کرے ،حچھوڑ و اسے اپنے حصہ میں شگاف کرنے دو۔'' دوسرے نے کہا: 'دونہیں نہیں اس نے سوراخ کردیا توخود بھی غرق ہوگا اور ہمیں بھی غرق کرے گا۔' اب اگرانہوں نے اس کا ہاتھ روک دیا تو وہ بھی نیج گیااور بہ خود بھی کیکن اگرانہوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو ہیہ بھی ہلاک ہوں گےاور وہ خود بھی ۔ <sup>(1)</sup>

سب سے بڑانخی اور ٹیل:

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ''الزهد وقصر

سنداحمدی ج ۲ سی ص ۱۹ سی حدیث: ۲ ۳۸ کا ـ

يْنِينَ شَ : مبطس أَمَلَدُ فِيَنَّ الْعَلَمْ مِنْ اللهُ فِي اللهُ ال

-60

204)

<sup>1 .....</sup>بخارى كتاب الشركة ، بل يقرع في القسمة ، ج ٢ ، ص ١ ٢٣ ، حديث: ٩٣ ـ ٢٠ ـ

رباطنی بیار یوں کی معلومات

﴿ الأمل'' صفحہ ۷۷ پر ہے:''اورلوگوں میں سب بڑا تنخی وہ ہے جو حقوق اللّٰه کوعمدہ ﴿

طریقے پراداکرے اگر چہاس کے علاوہ دیگر کاموں میں لوگ اسے بخیل ہی کہتے ہوں اورسب سے بڑا بخیل وہ ہے جواللّٰہ عَلَيْهَا کے حقوق کی ادائیگی میں بخل کر ہے اگرچەد دىرے كامول مىں لوگ أسے خى ہى كہتے ہوں۔''

## نیان فالق کے بارے میں تنبیہ:

ا پنے خالق عَدْمَلْ ہی کو بھول جانا، اس کے ذکر سے غافل ہوجانا ، اطاعت و فر ما نبرداری کوترک کردینااور حقوق الله کویکسرفراموش کردینا بهت برسی بدیختی اور ہلاکت کاسبب ہے۔

#### حكايت، اعتماد خالق اورنسيان علق كي تاريخي مثال:

جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبروحفرت سیدُ نا ابراہیم عَل نَبِیّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ كُوآ كُ مِين وْالاتو زمين وآسمان كي برمخلوق چينين مار ماركر بارگاهِ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ: ''اے یاک پروردگار ﷺ تیرے کیل آگ میں ڈالے جارہے ہیں اور اُن کےسوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کاعلمبر دار اور تیرا پرستارنہیں ہے،للبذا توہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد ونصرت کریں ۔'' اللَّه عَزَوَ لَى ارشاد فرما یا: ''ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں اُن کا معبود ہوں ، اگر ابراہیمتم سب سے فریاد کر کے مدوطلب کریں تو میری اجازت ہے کہتم سب ان کی

🗳 مدد کرواور اگروہ میر ہے سواکسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں توتم سب سن لو کہ میں 🗳

يَّنُ شُ : مطس أَلَدَ فَيَنَظُّ العِيْهِ بِيَّة (وَوَتِ اسلامِي)

باطنی بیاریوں کی معلومات

مری این کا دوست اور حامی و مدد گار ہوں ۔لہذاتم اُس کا معاملہ مجھ پر چپھوڑ دو۔''بعدازاں ہے

آپ عَلَيْهِ السَّلَام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا: ''اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کراس آگ کو بچھا دوں۔'' پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: ''اگر آپ کا تھم ہوتو میں زبر دست آندھی چلا کراس آگ کواڑا دوں۔'' تو آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا:'' مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے میرارت عَرَبَیْن کارساز ہے، وہ جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدوفر مائے گا۔''(1)

### نىيان خالق كے سات اسباب وعلاج:

(1) ....نسیانِ خالق کا پہلاسب خوف خدا کی کی ہے۔ اس کا علاج ہیہ کہ بندہ اپنے اندرخوف خدا پیدا کرے، اپنازیادہ وقت خانفین کی صحبت میں گزارے اورخوف خدا کے حوالے سے مختلف کتب کا مطالعہ کرے اپنی معلومات میں اضافہ کرے نیز اس پڑمل کی کوشش کرتا رہے۔ اس ضمن میں تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب "دنوف خدا" کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے۔

(2) ....نسیانِ خالق کا دوسراسبب گناہوں کے بارے میں لاعلمی ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے معلومات حاصل کرے۔

<sup>....</sup>حاشيةالصاوىعلى الجلالين، پ١٦ ، الانبياء ، تحت الآية. ٦٨ ، ج٣ ، ص ١٣٠٠

(باطنی بیار یوں کی معلو مات

و اس ضمن میں مکتبة المدینه کی مطبوعہ إن کتب''احیاء العلوم، جہنم میں لے جانے ؟

والے اعمال' کامطالعہ نہایت مفیدہ۔

(3) .....نسیانِ خالق کا تیسرا سبب وُنیوی اُمور میں حدسے زیادہ غیر ضروری مشخولیت ہے کہ بندہ وُنیوی اُمور میں ایسامشغول ہوتا ہے اللّٰه عَذَوْمِلٌ کی اطاعت و فرمانبرداری کو یکسر فراموش کردیتا ہے۔ اِس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی وُنیوی مشغولیت کا جائزہ لے اور جومشغولیت اِطاعت الٰہی میں رُکاوٹ اور عذا بِآخرت کا سبب بن رہی ہو،اُسے اپنی ذات سے دور کرنے کی مخلصانہ کوشش کرے۔

(4) .....بعض اوقات بندہ اپنی غفلت کے سبب اللّٰه عَزَمَلُ کی نافر مانی میں مبتلا موجا تا ہے۔ لہٰذانسیانِ خالق کا چوتھا سبب غفلت ہے۔ اِس کا علاج یہ ہے کہ غفلت کے اسباب کودُ ورکرے اور اللّٰه عَزَمَلُ کی بارگاہ میں توبہ کرتارہے۔

(5)....نسیانِ خالق کا پانچوال سبب دنیا کی محبت ہے اور حدیث پاک کے مطابق حب دنیا تمام گنا ہوں کی جڑ ہے لہذا بندے کو چا ہیے کہ حب دنیا کا علاج کرے تا کہ الله عَنْ دَمَا کَی اطاعت وفر ما نبر داری میں یہ مہلک مرض رُکا وٹ نہ بن سکے۔

(6) ....بعض اوقات بندے کے دل میں مخلوق کی محبت خالق کی محبت پراس طرح غالب آجاتی ہے کہ بندہ مخلوق کی اطاعت کو خالق کی اطاعت پرترجیج دیتا ہے اور وہ یہ حدیث پاک بھول جاتا ہے کہ''خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت

کے جائز نہیں۔''اس کاعلاج ہے ہے کہ بندہ اللّٰہ عَنْدَۃَا کی رحمت پرغور کرےاور یہ بات پیشِ کے

 پیش کش: مجلس آملدَ مَذَ تَصَّالعِتْهُ مِینَّ تَصَادِ وَمُوتِ اسلامی اَ

وباطنی بیار بوں کی معلومات

🕏 نظرر کھے کہ ہماری اتنی نافر مانیوں کے باوجود اللّٰہ ﷺ ہم پرکس قدر مہر بان ہے۔

(7)....نسیان خالق کا ساتوال سبب بری صحبت ہے۔ اِس کا علاج بدے کہ بندہ ہمیشہ نیک پر ہیز گارلوگوں کی صحبت اختیار کرے، بدأ خلاق اور بُرے لوگوں ہے اینے آپ کو ہمیشہ دُورر کھے کہ'' بری صحبت زہر پلے سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔'' کہ سانت تواینے ڈنک سے فقط جسمانی نقصان پہنچا تا ہے مگر بُری صحبت بسا اوقات جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ رُوحانی نقصان (جیسے گناہوں میں مبتلا ہونا، ایمان کی بربادی وغیرہ) بھی پہنچاتی ہے۔

ٱلْحَدُنُ لِلله عَزْدَالَ تبليغ قرآن وسنت كى عالمكير غيرسياسى تحريك دعوت اسلامى كا مشکبار مدنی ماحول بھی ایک اچھی صحبت فراہم کرتا ہے،اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوکر لا کھوں لوگ گنا ہوں بھری زندگی سے تائب ہوکرنیکیوں بھری زندگی گزاررہے ہیں، نسانِ خالق جیسے موذی مرض سے نجات یا کر صبح وشام اینے رب اُوالی کی یاد میں مگن ہونے والے بن گئے ہیں۔آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہے، اینے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت فرمایئے، مدنى قافلول ميں سفر كيجئے، مدنی انعامات يرغمل كيجئے، إنْ شَاءَ الله عَدْوَمَلَ آپ كي زندگي میں ایک مدنی انقلاب بریا ہوجائے گا۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

يْنَ كَنْ مِطِس أَمَلَدَ فِيَنَظُّ العِنْ الْمَالِقِينَ مَا اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي أ

باطنی بیمار بوں کی معلومات

﴿ (29) .. نِسُيَانِ مَوت ﴿

#### نىيان موت كى تعريف:

د نیوی مال ودولت کی محبت و گناہوں میں غرق ہوکر موت کو یکسر فراموش کردینا نسیان موت کہلا تاہے۔

#### آيت مباركه:

الله عَنْهَا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ وَجَاءَتُ سَكُمَاةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ الله عَنْهُ تَحِیْدُ ﴿ بِ٢٠، ق:١١) ترجمهُ كنزالا يمان: "اورآئی موت كی تخی حق كے ساتھ يہ ہے جس سے تو بھا گنا تھا۔"

مُفَسِّرِ شَهِيس حكيمُ الاهَّت مفتى احمد يارخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَدَّان اس آيت مباركه كِرْحَت مِين موت كوبھول جانے مباركه كِرْحَت مِين موت كوبھول جانے والے) سے ہوگا، فرشتے فرمائيں گے۔''(1)

### مديث مباركه،سب سعقل مندمومن:

حضرت سِیّدُ ناعبد اللّه بن عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت مشفیج امت صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''سب سے زیادہ عقل مند ودانا وہ مومن ہے جوموت کو کثرت سے یاد کرے اور اُس کے لئے احسن طریقے پرتیاری کرے، یہی (حقیقی) دانالوگ ہیں۔''(2)

.....شعب الايمان، باب في الزهدوقصر الامل، ج ٧، ص ١ ٥ ٣، حديث: ٩ ٣٥٠ ١ ـ

يَيْنَ سُن مطيس أَمَلَدَ فِيَنَّ الْعَلْمُ بِيَّةً (وقوت اسلامي)

<sup>🗗 .....</sup>نورالعرفان، پ۲۶، ق، تحت الآية: ١٩ـ

( باطنی بیار یوں کی معلومات ک

### ' نسیان موت کے بارے میں تنبیہ:

نسيانِ موت يعني موت كالجهول جانا دل كي شخق كي علامت ہے اور دل كاسخت ہونا گناہوں کے اِرتکاب کا بہت بڑاسب ہے، موت کو بھول جانا ہلاکت میں ڈالنے والا مذموم امرہے،لہٰذاموت کو ہمیشہ یا دکرتے رہنے جاہیے۔

## حکایت،اےویران محل! تیرے مکین کہاں ہیں؟

حضرت سیّدُ نا صالح مُرِ ی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَوى ایک مرتبد ایک عالیثان محل کے قریب سے گزرے توایک کنیز ہاتھوں میں دَف اٹھائے پینغمہ گارہی تھی: ''ہم لوگ الىي نعمتوں اورخوشيوں ميں ہيں جو بھی زائل (يعنى ختم) نہ ہوں گی۔''يين کرآپ دَحْمَةُ الله تعالى عَلَيْه في اس كنيز سے فرمايا: "الله عزَّ على عنه الوجهوث بول رہى ہے " بجر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد جب آپ کا گزر دوبارہ اس کمل کے قریب سے ہواتو دیکھا کہاس کل پر بوسید گی وشکستگی کے آثار نمایاں ہیں،نوکر چاکر سب غائب تھے محل کی تمام زیب وزینت خاک میں مل چکی تھی، گر دش ایام کی زو میں آ کروہ زیب وزینت کا شاہ کارکل اب خراب وبرکار ہو چکاتھا گویا وہ ویران کل يكاريكاركرزبان حال سے يوں كهدر ہاتھا:

> آجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ اسی سے سکندر سا فانتح بھی ہر اک لے کے کیا کیا نہ حسرت بدھارا

باطنی بیاریوں کیمعلومات

سب یونهی مٹھاٹھ

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے

یہ عبرت کی وا ہے تماثا نہیں ہے

آب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نِهُ حُل كے دروازے كے ياس كھڑے ہوكر بلندآ واز ہےارشادفر مایا:''اےویران کل! تیرے کمین کہاں ہیں؟ کہاں گئے تیرے خدام؟ تیری زیب وزینت کوکیا ہوا؟ کہاں ہے وہ جھوٹی کنیزجس کا پیگان تھا کہ ہماری فعمتیں اورخوشيال ختم نه هول گى؟ كهال كئ اب و فعمتين اورخوشيان؟ "أنجى آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بيہ باتیں کرہی رہے تھے کہ کل کےاندر سے بیفیبی آ واز سنائی دی:''اےصالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ! جِبِ مُخلُولَ كَامُخلُولَ يراتنا غضب عِن وَمُخلُولَ يرخال يعضب كا عالم كيا ہوگا؟'' پھرآپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه لوگول كي طرف متوجه ہوئے اور زاروقطار روتے ہوئے ارشادفر مایا:''اےلوگو! مجھے معلوم ہواہے کہ جہنمی یوں یکاریں گے:اے ہمارے پروردگار عَدْمِنْ الوجو چاہے ہمیں عذاب دے الیکن ہم پرغضب نافر ما، بے شک تیراقهر وغضب آگ سے زیادہ شدید ہے۔اے ہمارے ربّ عَدْمِثْل! جب تو ہم پرغضب فر ما تاہے تو عذاب کی زنچیریں، بیڑیاں اورجہنمی طوق ہم پر تنگ ہوجاتے ہیں۔''(1)

## نسيان موت كي نوعلاج:

(1).....دنیا کی محبت کو دل میں جگه نه دیجئے کیونکه نسیان موت یعنی موت کو

\_\_\_\_\_\_ 19-....عیون الحکایات، ج۲،ص ۱۹۰\_

باطنی بیار یوں کی معلومات

و فراموش کردینے کاسب سے بڑاسب دنیا کی محبت ہے، جب بندہ دنیا کی محبت میں 🐐 🕻 فراموش کردینے کا سب سے بڑاسب دنیا کی محبت میں 🧳

مشغول ہوتا ہے توعموماً موت کو بھول جاتا ہے۔

(2) .....نسل میت، تدفین اور جنازوں میں کثرت سے شرکت کیجئے کہ ان تمام معاملات سے نسیانِ موت کے موذی مرض سے نجات ملتی اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ (3) ..... تنہائی میں فوت شدہ احباب کو یا د کیجئے کہ اس سے فکر آخرت سے بھر پورمدنی ذہن ملے گا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی ان کی طرح اس دنیا سے جانا ہے اور این کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔

(4) .....اُن غافلوں کو یاد کیجئے کہ جن کے کفن بازاروں میں آگئے تھے اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں آگئے تھے اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے خصوصاوہ لوگ جو جوانی میں ہی موت کے گھاٹ اتر گئے، جن کے کم عمری میں فوت ہوجانے کا خیال تک نہ تھا۔

(5)....قبر کے احوال پرغور کیجئے کہ آج میری محبت کا دم بھرنے والے، ہر وقت میرے ساتھ رہنے والے کل مجھے اس تنگ وتاریک کوٹھری میں چھوڑ کرواپس آجائیں گے۔

(6) .... موت سے متعلقہ کتب کا مطالعہ کیجئے۔ شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَة كان رسائل چارسنسنی خیزخواب، برے خاتے كے اسباب، قبر والول كی پیجیس الْعَالِيّة كے ان رسائل چارسنسنی خیزخواب، برے خاتے كے اسباب، قبر والول كی پیجیس

🔌 حکایات اور کفن چوروں کے انکشافات، قبر کی پہلی رات وغیرہ کامطالعہ بہت مفید ہے۔ 🔌

يْشُ شَ مِطِس أَمْدَ فِيَنَظُ العِلْمِيَّةِ (رَوْتِ اسلامی)

**(1)** 

(باطنی بیار بول کی معلومات

(1)

(7).....موت کے موضوع پر بیانات سنئے۔ شیخ طریقت ، امیر اہلسنت دَامَتُ ؟

بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كِ ان بيانات: غفلت، قبر كالمتحان، قيامت كالمتحان اور مبلغ دعوت اسلامی، نگرانِ شور کی حاجی محمد عمران عطاری سَلَّمَهُ اللهُ الْعَنِی كا فكر آخرت سے بھر پور بیان دموت كاتصور' سننا بھی بہت مفید ہے۔

(8) ....اپنے کمرے، دفتریا موبائل یا جہاں بھی باربار نظر پڑتی ہو وہاں ''الموت'' لکھ کرلگادیجئے تا کہ جب بھی اس پرنظر پڑتے توفوراً موت کی یاد آجائے۔

(9) ....سنتوں بھر ہے اجتماعات میں شرکت ، مدنی قافلوں میں سفر کرنا اور موت کو یاد کرنے والوں کی صحبت میں رہ کر ملی تربیت حاصل کرنا بھی نسیان موت جیسے مرض کو دور بھگانے میں بہت معاون ہے۔

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# (30)...جرأت على الله <sup>(60)</sup>

## جرأت على الله كي تعريف:

الله عَنْهَ عَلَى سَرَتْ وقصداً نافر مانی کرنا یعنی جن کاموں کو الله عَنْهَ مَلَ نے کرنے کا تعلی جن کاموں کو الله عَنْهَ مَلَ نے کرنے کا تعلی و نہ بیان اور جس سے منع فر مایا ہے ان سے اپنے آپ کونہ بجانا جرائت علی الله کہلاتا ہے۔

#### آیت مبارکه:

الله وَدَوْ قُر آن ياك مين ارشاوفر ما تا ب: ﴿ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ ﴾

يِشُ شَ : هبلس أَلَدَ مَنَ شَالعُهُ مِنْ قَدْ وَتُوتِ اسلامی )

213)

باطنی بیار بوں کی معلومات

[ ٢ 1 ٤]

﴾ ﴿ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْآئُرِضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ أُولَيِّكَ لَهُمْ ؟

عَنَا اَبُ اَلِيْمُ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٥ ، السودى: ٢٣) ترجمهُ كنزالا يمان: ''مواخذه تو انهيس پر ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔''

## مديث مباركه سركش انسان كي ذلت وخواري:

سيّدُ الْمُبَلِّغِيْن، رَحْمَةُ لِلْعُلْمِيْن مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمايا: ''جود نيا مين سركشي كرے گاالله عَنْ عَلَى مَت كون اسے ذليل كرے گااور جو دنيا مين تواضع اختيار كرے گاالله عَنْ عَلَى قيامت كون اس كى طرف ايك فرشته بيسج گا جواس سے كہ گا: اے نيك بندے!الله عَنْ عَلَى فرما تا ہے كہ مير بے قرب مين آجا كه توان لوگوں ميں سے ہے جن پرآج نه كوئى خوف ہے اور نہ بجھ مُم ''(1)

## جرأت على الله يعنى سركشى كے بارے ميں تنبيه:

اللّه عَدْمَا کُلُ مَرَثْی و نافر مانی کرنا، اس کے مامُورَات (جن کاموں کااس نے علم دیا ان ) سے روگر دانی کرنا اور اس کے مُنْہِیَّات (جن چیزوں سے اس سے منع کیا ہے ان) کو بجالا ناحرام نا جائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

## حايت، سركش كاعلاج ايك ولى الله كهاته:

حضرت ِسبِّيدُ نا ابراميم بن أو نهم عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْأَكْرَم كَى خدمتِ سرا بإعظمت ميں

1 .....تاریخ ابن عساکر، ج۵۴، ص ۱ ۳۳۔

-پیش کش: مطس اَلمَرَنِیَنَ شُالعِتْ لَمِینَ قَدَ (وَوتِ اسلامی

(214

710)

و ایک شخص حاضِر ہوااور عرض کی:'' یاسیِّدی! مجھ سے بہت گناہ سرز دہوتے ہیں، برائے ؟

كرم! گنامول كاعلاج تجويز فرماد يجئه

آپ دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ بِهِلَ نَصِحت كرتے ہوئے فرمایا: 'جب گناه كرنے كا پاراده ہوجائے توالله عَدْدَ فل كارِزق كھانا چھوڑ دو۔''اُس خُص نے جیرت سے عُرض كى: 'دحضور! یہ آپ کیسے نفید خرمار ہے ہیں؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ جبکہ رزق دینے والاتو وہى رب عَدْدِ فل اُس كى روزى كھاؤں گا؟''فرمایا: ''دركھو! رب عَدْدُ فل كى روزى كھاؤں گا؟''فرمایا: ''دركھو! كتى بُرى بات ہے كہ جس پُروَ ردگار عَدْدَ فل كى روزى كھاؤائى كى نافرمانى بھى كرو۔'' کیمو! کیمی دوسرى نفیحت فرمائى: ''جب بھى گناه كا اراده ہوجائے توالله عَدْدَ فل كے مُلك ہے باہر نكل جاؤ۔''عَرض كى: ''حضور! یہ بھى كیسے ہوسکتا ہے؟ مشرق، مغرب، شال، جنوب، دائیں، بائیں، او پر، نیچے آلغرض جِدهر جاؤں اُدهر الله عَدْدَ فل ہى كا مُلك ہے كہ الله عَدْدَ فل كے مُلک سے باہر کس طرح جاؤں اُدهر الله عَدْدَ فل ہى كا مُلک ہے كہ الله عَدْدَ فل كے مُلک میں بھى رہواور پھرائس كى نافرمانى بھى كرو۔''

پھر تیسری نصیحت فرمائی: ''جب پخته اراده ہوجائے کہ بس اب گناه کر ہی ڈالنا ہے تواپنے آپ کو اتنا چھپالو کہ اللّٰه ﷺ فرونگی سکے۔''عَرض کی: ''حضور! یہ کیسے ممکن ہے کہ اللّٰه ﷺ محصے نہ در کیھ سکے، وہ تو ولوں کے اُحوال سے بھی باخبر ہے۔'' فرمایا: ''دیکھو! کتنی بُری بات ہے کہ تم اللّٰه ﷺ ویکھیے ویکسے (یعنی سننے والا اور دیکھنے والا) بھی ''دیکھو! کتنی بُری بات ہے کہ تم اللّٰه ﷺ ویکسے ویکسے ویکسے دالا) بھی

کے تسلیم کرتے ہواور یہ بھی یقین کے ساتھ کہدرہے ہوکہ ہر کھے مجھے اللہ علیماً و مکیورہا کے

**(1)** 

[ باطنی بیار بوں کی معلومات ]

و کے ہے مگر پھر بھی گناہ کئے جارہے ہو۔''

يهر حِوْقي نصيحت فرمائي: "جب ملك الموت سيّدُ ناعز رائيل عَلَيْهِ السَّلَامِتْمهاري رُوح قبض کرنے کیلئے تشریف لائمیں تو اُن سے کہددینا بھوڑی می مُہلَت (مُہ ۔لَت ) دے دیجئے تا کہ میں تو بہ کرلوں۔''عرض کی:''حضور! میری کیا اُوقات اور میری سنے کون؟ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مُہلَت نہیں مل سکے گی ، فورًا میری رُوحِ قبض کر لی جائے گی۔'' فر مایا: جبتم بیرجانتے ہو کہ میں بےاختیار ہوں اور توبہ ك مُبْلَت حاصل نبيس كرسكتا توفى الحال ملے موئے لمحات كوفنيمت جانة موئے مكك ، المؤت عَلَيْهِ السَّلَام كي تشريف آوري سے يهلے بهلے توب كيون نہيں كر ليتى؟"

پھریانچویں نصیحت فرمائی:'' جب تمہاری موت واقع ہوجائے اور قبرمیں منکرنکیر (سوال وجواب كرنے والے دوفرشتے) تشريف لے آئيں تو أنكو قبرسے ہٹا دينا۔ "عرض کی: ''حضور! پیکیافرمارہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت كهال؟ " آب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فِي ارشاد فرما يا: "جبتم مَنكر كلير كونهيس مِناسكة تو اُن کے سُوالات کے جَوامات کی تیّاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے ؟''

پھر چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے ارشادفر مایا:''اگر قیامت کے دن تمہیں جهتم كا حكم سنايا جائے تو كهه دينا: "ميں نہيں جاتا"، عرض كى: "حضور! وہاں تو كَنْهِكَارُول كُونِكُسِيتْ كَرْجَهُمْ مِين دُّال ديا جائے گائ فرمايا: ''جبتم اللَّه عَنْهُالْ كَي

🕰 روزی کھانے سے بھی بازنہیں آسکتے ،اُس کے مُلک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ،اُس 🔌

يَّنُ شَن مِطِس أَلْدَيْفَ شَالَةِ لَمِيَّة (وَلُوتِ اللهُ فِي )

کے سے نظر بھی نہیں بچاسکتے ، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے اورا گرجہ تَّم کا حکم سناد یا جائے تو اُسے کی اسے تھی نہیں ٹال سکتے تو پھر گناہ کرناہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے ؟''اُس شخص پر حضرت سیّدُ نا ابراہیم بن اَ دہم عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْاکْمَ م کے تجویز کردہ گُناہوں کے عِلاج کے ان چھ نسیحت آ موز مَدَ نی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا، زار وقطار روتے ہوئے اُس نسیحت آ موز مَدَ نی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا، زار وقطار روتے ہوئے اُس نے اپنے تمام گناہوں سے بچی تو بہ کرلی اور مرتے دم تک تو بہ پر قائم رہا۔ (1) جرات علی اللّٰه کے اساب وعلاج:

(1) .....جراً تعلی الله کا پہلاسب خوف خداکی کی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر الله علائ کا خوف پیدا کرے، اپنی توجہ الله علائ کی رحمت کی جانب رکھے، اس کی نعمتوں پر شکر اداکرنے کی عادت ڈالے۔

(2) .....جرات على الله كادوسرااسبب جہالت اور لاعلمی ہے۔ بندہ گناہوں میں مبتلار ہتا ہے اور اسے یہ پیتہ بھی نہیں ہوتا كه 'میں گناہ كرر ہاہوں۔'اس كاعلاج یہ ہے كہ بندہ گناہ كی معلومات ان پر ملنے والے عذابات كی تفصیل كاعلم حاصل كرے۔ اس حوالے سے تبلیغ قرآن وسنت كی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوتِ اسلامی كے اشاعتی ادارے مكتبة المدینه كی مطبوعه كتاب ''جہنم میں لے جانے والے اعمال' كامطالعه ادارے مكتبة المدینه كی مطبوعه كتاب ''جہنم میں لے جانے والے اعمال' كامطالعه ليحد مفيد ہے۔

(3)....جرأت على الله كاتبسرا سبب حب جاه اور طلب شهرت بـ بنده

1 .....تذكرة الاولياء ، ج ا ، ص ٠٠ ا ملغصار

\*يْنَ شَ: م**جلس أَمَلَرَ بَي**َنَّ العِبْلِيَّةِ (وَمُوتِ اسْلَالُيُ

217

ا پنی تعریف سننے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ناجائز وحرام کام بھی کرگز رتا ہے اور کم کم بھی کرگز رتا ہے اور کم کم بھی کرگز رتا ہے اور کم کم بھی تھرت کے بھی تو ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔اس کا علاج سیے کہ بندہ سستی شہرت کے بدلے آخرت میں ملنے والے رُسواکن عذاب کو پیش نظر رکھے اور حب جاہ اور طلب شہرت کے اسباب وعلاج کا مطالعہ کر کے اس مہلک مرض سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

(4) .....جرائت على الله كا چوتھا سبب بُرى صحبت ہے۔ برے دوستوں كى بداعمالياں ديكھ كرانسان كے اندر بھى گناه كرنے كاجذبه پيدا ہوتا ہے، آخر كاربيجذبه اسے گناموں كے دلدل ميں پھنسا ديتا ہے جس كى وجہ سے بنده دنياوى ذلت كے ساتھ اُخروى عذاب كا بھى مستحق قرار پاتا ہے۔ اس كاعلاج بيہ كه بنده برى صحبت كو ايندھا كواں شمجھاور اچھلوگوں كى صحبت اختيار كرے۔

(5) .....جراً تعلی الله کا پانچوال سبب اتباع شهوات ہے۔ کیونکہ بندے کا نفسِ امّا رَه اسے ناجائز وحرام کامول پرا کساتار ہتا ہے جس کی وجہ سے بندہ قصداً گنا ہ میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی ضروریات اور جائز وناجائز خواہشات میں فرق کرے، نفسانی خواہش پرقابو پائے اورنفس کی شرارتوں سے باخبرر ہے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

<u>.</u>ಲ

معلومات 💮 💮

# (31) نِفَاق (مُنافَقَت) ... نِفَاق (مُنافَقَت)

### نفاق(منافقت) کی تعریف:

زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا نفاق اعتقادی اور زبان ودل کا کیساں نہ ہونا نفاق عملی کہلاتا ہے۔''(1)

#### آيت مباركه:

الله عَنْ قَرْ آن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْوِعُونَ اللّٰهُ عَوْ فَاهُوا كُسَالَى لَا يُرَآءُونَ اللّٰهَ وَهُو خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَاهُوَا إِلَى الصَّلَوةِ قَاهُوا كُسَالَى لَا يُرَآءُونَ اللّٰهَ وَلَا يَنْ كُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (به، انساء: ١٣٢) ترجمهٔ التّاس وَ لا يَنْ كُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (به، انساء: ٢٠٠١) ترجمهٔ كنزالا يمان: ( ب شك منافق لوگ ایخ ممان میں اللّٰه كوفریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل كر كے مارے گا اور جب نماز كوكھڑ ہے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں كو دكھا واكرتے ہیں اور اللّٰه كو یا فہیں كرتے مگر تھوڑ ا۔ ''

ایک اورمقام پرالله عزید قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي اللَّاثُمْ كُولُ اللَّهِ عَنَ النَّابِ ۚ وَكَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ ﴾ (به،انساء: هم،) ترجمهٔ كزالا يمان: "بِشكمنافق دوزخ كسب سے ينچ طبقه ميں بيں اور تو بركز أن كاكوئى مدد كارنہ يائے گا۔ "تو بركز أن كاكوئى مدد كارنہ يائے گا۔ "

صدرالا فاضل حفرت علامه مولانا سيدمح تعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي

يْشَ ش : مطس ألمد وَفِيَ تَضَالِعَهُم يَنْ قَدْ وَوَتِ اسلامي

(219

۲ •)——

🥏 ''خزائن العرفان''میں اس آیت مبار کہ کے تحت فر ماتے ہیں:''منافق کاعذاب کا فر 🥏

ہے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ دنیا میں اظہار اسلام کرکے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہاہے اور کفرکے باوجود مسلمانوں کو مُغالطہ دینااور اسلام کے ساتھ اِستہزاء کرنااس کا شیوہ رہاہے۔''

## مديث مباركه منافق كي چارعلامتين:

حضرت سیّد ناعبد الله بن عمر و دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روف رحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فِي ارشا دفر ما یا: '' چار علامتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور ان میں سے ایک علامت ہوئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک علامت یائی گئی یہاں تک کہ اس کوچھوڑ دے: (۱) جب امانت دی جائے تو خیانت کرے (۲) جب بات کرے توجھوٹ ہولے (۳) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ ہولے (۳) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے (۲) جب بات کرے تو گلی کے ۔''(1)

## نفاق (منافقت) کے بارے میں تنبیہ:

نفاقِ اعتقادی کفر کاسب سے بڑا درجہ ہے، منافق اعتقادی کوکل بروزِ قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درج میں ڈالا جائے گا جبکہ نفاق عملی گناو کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رَبُّ الْعَلَمِینُن دونوں طرح کے نفاق سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین

.... بخارى كتاب الايمان علامة المنافق ع ا ، ص ٢٨ مديث: ٣٣ ـ

-پیش کش: مطس آملرَ فَهَنَّظُ العِيْمِيَّةِ (وعوتِ اسلامی)

**(06** 

220,

#### و حلایت،نفاق سے پیخے کامدنی انداز:

ا صَامُ الصُعَبِيرِ مِن حضرت سِيِّدُ نااما م محرابن سِير بن عَلَيْدِ رَحمَةُ اللهِ السُينِ في ايك شخص ہے اس کا حال احوال یو چھا تو وہ بڑی مایوسی سے بولا: '' اُس کا کیا حال ہوگا جس يريانج سودرهم قرض مو، بال بيخ دار مومكر يلّي يجهنه مو" آب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَيَنه مين كر هُرتشريف لائے اور ايك ہزار دِرهم لاكراُس كوپيش كرتے ہوئے فرمايا: '' یا نچ سو دِرہم سے اپنا قرض ادا کر دواور مزید یا نچ سواینے گھر خرچ کیلئے رکھ لو۔'' اس كے بعد آب دخية الله تعالى عليه في اسيخ ول ميس عبد كياكة "آكندهكى كاحال وريافت نهيس كرول كا- "حُجَّةُ الإسلام حضرت سيّدُ ناامام محمد بن محمد غز الى عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْوَالِي فرمات عِين: "أمام ابن سِيرِين عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ النَّهِينُ في مِيمَهِ السَّلَحُ كما كه ا گرمیں نے کسی کا حال یو چھااوراُس نے اپنی پریشانی بتائی پھرا گرمیں نے اس کی مدد نہیں کی تو میں یو چھنے کے معاملے میں مُنافِق کھروں گا۔'(1)

# 🛞 نفاق کے اسباب اور ان کاعلاج

#### نفاق اعتقادی کے دواساب اوران کاعلاج:

(1)....نفاقِ اعتقادی کا پہلاسب جہالت ہے۔جب بندہ سیح طریقے سے عقائد، فرائض و واجبات کاعلم حاصل نہیں کرتا تو شیطان دل میں طرح طرح کے وسوسے بیدا کرتا ہے تو بندہ نفاقِ اعتقادی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔اس

کا علاج یہ ہے کہ بندہ عقائد، فرائض وواجبات کا تفصیلی علم حاصل کرے، علائے کی اہلسنت کی کتب کے وسیع مطالعے کے ساتھ ساتھ اُن کی صحبت بھی اختیار کرے، جب بھی کوئی شرعی واعتقادی مسئلہ در پیش ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ مستند عالم دین یاسنی مفتیانِ کرام ودارالا فقاء المسنت سے رابطہ کرے۔عقائد المسنت کی تفصیل کے لیے صدرالشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمدا مجمعلی اعظمی عکیفیہ دَحمة اللهِ انْقَوِی کی مائل کے لیے اسی ماید ناز تصنیف ''بہارشریعت' حصہ اوّل اور روز مرہ کے شرعی مسائل کے لیے اسی کتاب 'بہارشریعت' کے بقیہ حصول کا مطالعہ نہایت ہی مفید ہے۔

(2) .....نفاق اعقادی کا دوسراسب بدعقیده لوگول کی صحبت ہے۔اس کاعلاج سے ہے کہ ہندہ بدعقیدہ لوگول کی صحبت سے دور بھاگے اور بید مدنی ذہن بنائے کہ اگر محصے کی شخص کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ بیخض چور ہے اوراس کے ساتھ الحصے بیٹھنے سے میرا مال چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو یقیناً میں ایسے خص کے ساتھ بھی بھی بیٹھنا گوارانہ کرول گایا بہت احتیاط کرول گا، کیکن بدعقیدہ لوگ تو ایسے چور ہیں جو میرا سب سے قیمتی خزانہ یعنی ایمان خیراسکتے ہیں تو میں ان لوگول کی صحبت کیسے گوارا کرول؟ خبردار! ایمان سب سے بڑی دولت ہے اگر خدانخواستہ ایمان برباد ہوگیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بدعقیدہ شخص کے سائے سے بھی دور بھاگیں، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں، یقیناً انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ ،خصوصاً امام الانبیاء،

🕰 حضورسَيِّدُالْاَصْفِيَاءِصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى كَسْتَاخَى كَرِنْے والے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَال 🏖

**ી** (%)

رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام يع محبت كرنے والے ہول، ان كى شان بيان كرنے والے ہول،

بغض وعناد کے بجائے عشق ومحبت کی باتیں کرنے والے ہوں۔ اِٹ شکاءَ الله عنوَ عَلَمُ ان

کی صحبت اختیار کرنے کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا مدنی ذہن ملے گا، گناہوں سے بیخے اور نیکیوں کے لیے کڑھنے کا ذہن ملے گان شَاءَ اللّٰه عَزَمَاْ۔

## نفاق عملی کے تین اسباب اور ان کاعلاج:

(1) .....نقاق عملی کا بہلاسب جہالت ہے کہ بندہ جب نفاق ،اس کی علامات، اس کی تباہ کاریوں سے جاہل ہوتا ہے تو اس موذی مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔اس کا علاج میہ بندہ نفاق عملی اور اس کی تباہ کاریوں کاعلم حاصل کر ہے، ان پرغور وفکر کر کے بیجنے کی تدابیراختیار کرے۔

(2).....نفاقِ عملی کا دوسراسب حرص مذموم ہے کہ بندہ کسی چیز کی طبع اور لا لیے کی 😩

يْشِ شَ شِيعِهِ أَلَادَ فِيَهَ تَشَالِعُهُمَّةَ وَرُوتِ اسلامي )

<del>(</del>223)

ہے ہے۔ اس کا علاج ہیے کہ بندہ حرص مذموم کی تباہ کاریوں یرغور ہے۔ چ وجہ سے منافقت کرتا ہے۔اس کا علاج ہیہے کہ بندہ حرص مذموم کی تباہ کاریوں یرغور ہے

کرے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ کسی و نیوی فانی شے کی خاطر منافقت کرناکسی بھی طرح سے عقلندی کا کام نہیں ہے۔ حرص کی تباہ کاریاں جاننے کے لیے بلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ''حرص'' کامطالعہ سیجئے۔

(3) .....نفاق عملی کا تیسراسب حب ونیا ہے کہ جب بندہ پر دنیا کی محبت غالب آتی ہے تواسے حاصل کرنے کے لیے بسااوقات منافقت اختیار کرلیتا ہے۔اس کاعلاج سیہ ہے کہ بندہ حب دنیا جیسی موذی بیاری کی آفتوں پرغور وفکر کرے کہ یہ بیاری مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے بلکہ بسااوقات تو حب دنیا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر ایمان برباد ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جا تا ہے۔ لہذا بارگاہ رب العزت میں اس موذی مرض سے نجات کی دعا کرتا رہے کہ اے اللّٰه عَرْدَ بَلْ جُھے اس مرض سے نجات عطافر ما۔ آمین

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

# ﴿ (32) ... إِتِّبَاعِ شَيْطَانِ ﴾..

#### ا تباع شيطان كى تعريف:

''شیطان کے وَساوِس و شُبَهَات کے مطابق جلنا إنتباعِ شیطان کہلاتا ہے۔''<sup>(1)</sup>

و استفیرنزائن العرفان،پ۲،البقرة بتحت الایه:۲۰۸،۹۳۸ اخوذا 🕳

. \* يُن شُن معلس أملر بَيْنَ شَالعِلْهِ مِينَة (وعوت اسلامي)

224)

## ا آیت مبارکه:

الله عَنْ قَلْ الله عَنْ الله عَنْ

## مديث مباركه، شيطان كي اتباع مذكر في كالنعام:

حضرت سید ناسبر و بن ابی فاکه رَخِی الله تَعالیٰ عَنْه سے مروی ہے کہ دسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله عَنیه وَ الله وَسَلّم مِن الله عَنیه وَ الله وَ الله

گی اس کی مخالفت کر کے جہاد کرتا ہے۔'' پھرارشاد فرمایا:''جوابیا کرے اور مرجائے یا گی

يُشُ ش : مجلس أَمَلَدَ بَيْنَ شُالَعِلْمِيَّةَ وَرُوتِ اسلامي)

(225)

00

ے و راہِ خدا میں مارا جائے ، یا ڈوب جائے یا اس کی سواری اسے گرا کر ماردے تو (إن م

تمام صورتوں میں )الله عَذَبَالَ پرق ہے کہ اسے جنت میں داخل فر مائے۔''(1)

### ا تباع شیطان کے بارے میں تنبیہ:

شیطان اِنسان کا کھلا ڈیمن ہے،اس کا مقصد دنیا وآخرت دونوں کوتباہ وہر باد کرنا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ کرنا شیطان ہی کی اتباع ہے، شیطان کے وساوس وشبہات کے مطابق چلنا ناجائز وحرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

## حكايت، شيطان كي اتباع كرنے كاعبرت ناك انجام:

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا۔ اُسی علاقے کے تین بھائی ایک باراُس عابد کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے کہ ہم کہیں سفر پر جارہے ہیں، واپسی تک ہماری جوان بہن کوہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے خوف فِتنہ کے سبب معذرت چاہی مگران کے بے حد اِصرار پروہ تیار ہوگیا اور کہا کہ اسے میں اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا البتہ عبادت خانے کے کسی قریبی گھر میں اُس کو گھر او بچئے، چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور وہ اٹھا کر لے جاتی۔

کچھدن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدر دی کے انداز میں وَسوَ سه ڈالا

و اسسصعيح ابن حبان ، كتاب السير ، باب فضل الجهاد ، ذكر دد الخ ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، حديث : ٢٥٧ بتصرف د

يُن ش : مطس ألمر مَينَ دُالعِ لمينَ دُوتِ اسلامى)

(226)

🥻 کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے کہیں کسی بدکار مرد 🧖

کے ہتھے نہ چڑھ جائے ، بہتر یہ ہے کہا بنے دروازے کے بجائے اُس کے دروازے کے باہر کھانار کھ دیا جائے ،اس احجھی نتیت کا کافی ثواب ملے گا۔ چنانچیاُس نے اب کھانا اُس کے دروازے پر پہنچاناشروع کیا۔ چندروز بعد شیطان نے پھروسوسے ك ذَرِيعِ عابِد كاجذبة بمدردى أبهارا كهب حارى چُپ حاب اكبلى يرسى رسى ب، آ خِراس کی وَحشت دُور کرنے کی اچھی نتیت کے ساتھ مات چیت کرنے میں کیا گُناہ ہے؟ بیتو کارِثواب ہے، یوں بھی تم بہت پر ہیز گارآ دمی ہو،نفس پر حاوی ہو،نیت بھی صاف ہے بیتمہاری بہن کی جگہ ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوان لڑ کی گئریلی آ واز نے عابد کے کا نوں میں رس گھولنا شروع کردیا ، دل میں ہیجان بریا ہوا، شیطان نے مزیداُ کسایا بیہاں تک که ' نہ ہونے کا ہو گیا۔' بیغیٰ عابد نے اس لڑ کی کے ساتھ منہ کالا کرلیاحتی کہ لڑکی نے بچتہ بھی جَن دیا۔ شیطان نے دل میں وَسوَسوں کے ذَرِیعے خوف دلا یا کہ اگر اڑی کے بھائیوں نے بچہدد کھ لیا توبڑی رُسوائی ہوگی لہذا عرِّت پیاری ہے تونومَولود ہے کا گلا کاٹ کرز مین میں گاڑ دو۔وہ ذِہنی طور پر تیّار ہو گیا پھرفوراً وسوسہ ڈالا کہ کہیں ایسانہ ہو کہاڑی ہی اپنے بھائیوں کو بتاد ہے بس عافتیت اِسی میں ہے کہ'' ندرہے بانس نہ بجے بانسری'' دونوں ہی کوؤن کے کرڈالو۔

الغرض عابدنے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دَردی کے ساتھ ذَنح کر کے اُسی

کچ مکان میں ایک گڑھا کھود کر دَفن کر کے زمین برابر کردی ۔جب تینوں بھائی سفر سے 🝣

يُشَ شَ : مبلس أَلَدَ فَهَنَّ العِلْمِيَّة (وعوت اسلامی)

**-**(227

و لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو اُس نے اظہارِ افسوس کرتے ہوئے کہا: '' آپ کی بہن کم فوت ہوئے کہا: '' آپ کی بہن کم فوت ہوگئی ہے، آئی اُس کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیجئے۔'' چنانچہ عابد انہیں قبر ستان لے گیا اور ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا: '' یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔'' چنانچہ اُنہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ رنجیدہ واپس آگئے۔

رات شیطان ایک مسافر کی صُورت میں تینوں بھائیوں کےخوابوں میں آیااوراُس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کر دیئے اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں کھودو۔ پُنانچہ تینوں اُٹھے اور ایک دوسرے کواپناخواب سنایا۔ تینوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بیج ہی ذَبح شدہ لاشیں موجودتھیں۔وہ تینوں عابدپر چڑھ دوڑے، بالآخراُس نے اقبالِ جُرم کرلیا۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ عابد کواس کے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیااور سز ائے موت دینے کا فیصلہ ہوا۔ جب سولی پر چڑھانے کیلئے لا یا گیا تو شیطان اُس برظاہر ہوااور کہنے لگا:'' مجھے بیجان! میں تیراؤ ہی شیطان ہوں جس نے تحجے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذِلّت کی آ نِری منزل تک پہنچایا ہے، خیر گھبرا مت! اب بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں مگر شرط بیہ ہے کہ تجھے میری إطاعت كرني ہوگا ۔''مرتا كيانه كرتا! عابد نے كہا:''ميں تيري ہربات ماننے كيلئے تيّار ہوں ''شیطان نے کہا:''اللّٰہ ﷺ کاا نکار کردےاور کا فرہوجا۔''اس بدنصیب عابد

يْلُ ثَنْ: مِطِس اللَّهُ يَقِينُ العِلْمِيَّةِ (وَوتِ اللَّهُ)

(O)

🕰 نے کفر مکتے ہوئے کہا:''میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کا فر ہوتا ہوں۔'' شیطان ایک 🔌

دم غائب ہو گیااور سیاہیوں نے فوراً اُس بدنصیب عابد کو پھانسی پر چڑھادیا۔ <sup>(1)</sup>

## ا تباع شیطان کے جاراساب وعلاج:

(1).....ا تناع شیطان کاسب سے بڑااور بنیادی سبب وسوسوں کی پیروی ہے کیوں کہ گناہ کروانے اور نیکیاں حیصر وانے میں وسوسے پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ شیطانی وسوسوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے،ان سے بچنے کے طریقے جانے اور بچنے کی کوشش بھی کرے،شیطان ك مكر وفريب اوراس كے وسوسول سے بيخ كے ليے ربّ عُزْدَمُلَ كى بارگاہ ميں دعا کرے، شیطانی وساوس سے بیخ کا روحانی علاج بھی کرتا رہے کہ جب بھی کوئی شيطاني وسوسه يا خيال دل مين آئة توفوراً تَعَوُّذُ يعنى اَعُوْذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان الرَّجِيْم يرْهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه يرُهِ كر بائيل طرف تين مرتبة تفوقهو کرے اور فوراً اس شیطانی وسوسے کواینے ذہن سے دور کرے، نیز شیطانی وساوس کو قطعاً خاطر میں نہ لائے ۔شیطانی وسوسوں کی معلومات اور ان سے بیچنے کے طریقے جاننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمد الياس عطار قادرى رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كرسال في وسي اور ان کاعلاج" کا ہفتے میں ایک بارمطالعہ بے حدمفید ہے۔

(2)....ا تباع شیطان کا دوسرا سبب بری صحبت ہے کہ صحبت اپنااثر رکھتی ہے

🥏 اچھی صحبت اچھاا ثر اور بری صحبت براا ثر۔جب بندہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے 🕏

لگتا ہے تو پھروہ شیطانی کامول میں پڑجاتا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ نیک، یر ہیز گاراور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے،ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہیں دیکھ کر ربّ عَدْمَا كَى يادآئے، كنا مول سے نفرت اور نيكيوں كى طرف رغبت ملے، ول ميں رحمٰن عَدْمَلْ كَي محبت اور شيطان لعين كي نفرت يبدا مو- الْحَدُدُ لِلله عَدْمَالُ تَبَلِيغَ قرآن وسنت کی عالمگیرغیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بھی گناہوں سے نفرت کرنے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنے میں بہت معاونت کرتا ہے، لاکھوں لوگ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد گنا ہوں بھری زندگی سے تائب ہوکر نیکیوں بھری زندگی گزاررہے ہیں، آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے، ا پنے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت میجیے ، مدنى قافلول مين سفر يجيئ ، مدنى انعامات يرغمل كى كوشش كيجيّانُ شَاءَ الله عَوْمِلُ آپ کی زندگی میں بھی مدنی انقلاب بریا ہوجائے گا۔

(3) بندہ خود (3) خوب بندہ خود گناہوں میں رغبت ہے۔جب بندہ خود گناہوں میں رغبت ہے۔جب بندہ خود گناہوں میں دلچینی لے گرشیطان کی پیروی کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ کرنا بہت آسان اور نیکی کرنامشکل ہوجاتا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بیدہ نید ذہن بنائے کہ گناہوں میں رغبت برے خاتمے کا ایک سبب ہے۔ برا خاتمہ دنیا وآخرت کی تباہی

🗳 وبربادی ہے،لہذا ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بےرغبتی اورنیکیوں میں 🗳

**(Olo**)

ہے۔ چ دلچپی لینا بہت ضروری ہے۔

(4) ..... إتباع شيطان كا يوقفا سبب إلى اصلاح كى جانب توجه نددينا ب، كه جو شخص اینا محاسبهٔ بیس کرتا وه بههی بهی این خامیوں اور گناهوں پرمطلع نہیں ہو یا تا یوں وہ شیطان کی پیروی میں مبتلا ہوکر گناہ پر گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔اس کاعلاج پیہ ہے کہ بندہ روزانہاینے نفس کامحاسبہ کرے، رات کوسونے سے قبل اس بات پرغور کرے کہ آج میں نے کون کون سے اچھے اعمال کیے ہیں اور کون کون سے برے عمل اور گناہ مجھ سے سرز د ہوئے ہیں، گناہوں پراینے نفس کو ملامت کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عبد كرے۔ ألْحَيْثُ لِلله عَزْمَنْ شَخ طريقت، امير المسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه كعطا كرده مدنى انعامات بهي نفس كامحاسبه كرنے ميں بہت معاون ہيں ۔لہذا آپ بھی مدنی انعامات یرمل کیجئے،روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کارسالہ پر کیجئے اور ہر ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اپنے ذمہ دار کوجمع کرواد یجئے ، اِنْ شَاءَ اللّه عَذْ مَمَّا اِنْ مدنی انعامات یرممل کی برکت سے اتباع شیطان جیسے موذی مرض سمیت دیگر گنا ہوں سي بهي بيخ كامدني وبهن مليكا \_إن شاءَ الله عدِّيال

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# ﴿ (33)...بندگئنفس ﴿

# بند گی نفس کی تعریف:

جائز وناجائز کی پرواکیے بغیرنفس کا ہرحکم مان لینا بندگی نفس کہلا تاہے۔

يُثِنَ سُن مجلس أَلِدَ بَيْنَ مُثَالِقُهُ مِيَّةً (رَفُوتِ إسلامي)

\_

231

و آیت مبارکه:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى أَنْ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَأُوٰى أَنْ ﴿ وَ. ٣٠ مِ النازعات: ۲۰،۱۴ ) ترجمه كنزالا يمان: "اوروه جواين رب كحضور كهرے مونى ہے ڈرااورنفس کوخواہش ہے روکا ،تو بے شک جنّت ہی ٹھ کا ناہے۔''

## مديث مباركه مجهداركون \_\_\_؟

حضرت سيّدُ نا شداد بن اوس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت سے كه سرور عالم ،نور مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ ارشاد فرما يا: <sup>دوسم</sup>جھ دار وہ شخص ہے جواپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لئے نیکیاں کرے اور احتی وہ ہے جوایئے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللّٰہ تعالٰی سے انعام آخرت کی امیدر کھے۔''(1)

# بند گی نفس کے بارے میں تنبیہ:

بندگی نفس یعنی جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیرنفس کی ہر ہر بات کو مان لینا یااس پر عمل کرلینانہایت ہی مہلک یعنی ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے۔

# حكايت، بند كي نفس كاعبرتناك انجام:

حضرت سيّدُ ناعبدالله بن مسلم بن قتيبه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بي كمين ن 'سييرُ العَجَم' 'ميل پرُ ها كهجب' أرُدَشِينر' نامى بادشاه نه ابنى حكومت كو

'مستحکم کرلیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کا افرار کرلیا۔اب 🧣

اس کی نظر بہت بڑی قریبی سلطنت''سُٹر بَیانِیّه'' کی طرف تھی۔ چنانچہ اَرْ دَ شِیْر نے اس ملک پر جڑھائی کردی، وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعہ بندتھا۔ آؤ ذ شینیر نے شہر کا محاصرہ کرایالیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ اس شہر کو فتح نہ کرسکا۔ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعہ کی دیوار پر چڑھی تواجا نک اس کی نظر آڑ ذَ مشِیٹر یریژی -اس کی مردانی وجابت وخوبصورتی دیکه کرشهزادی اس کی محبت میں گرفتار ہوگئی اورعشق کی آگ میں چلنے لگی، بالآخرنفس کے ہاتھوں مجبور ہوکراس نے ایک تیریر بیہ عبارت لکھی:''اے حسین وجمیل بادشاہ!اگرتم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کروتو میں تہمیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی جس کے ذریعے تم تھوڑی ہی مشقت کے بعد بآسانی اس شهر کوفتح کرلوگے۔'' پھرشہزادی نے وہ تیر اَزْ ذَهْ بِیْر بادشاہ کی جانب بھینک دیا۔ اس نے تیر پر کھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھا: ''اگرتم نے ایساراستہ بتادیاتوتمہاری خواہش ضروریوری کی جائے گی بیہ ہماراوعدہ ہے۔'' اور تیرشہز ادی کی جانب چینک دیا۔ شہزادی نے بیمبارت پڑھی توفوراً خفیہ راستے کا پیۃ لکھ کرتیر بادشاہ کی طرف جینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مُرُ وَّ ت شہزادی كے بتائے موئے راستے سے آڑ كر شينو بادشاه نے بہت جلداس شركوفتح كرليا۔ غفلت و بےخبری کے عالم میں بہت سارے سیاہی ہلاک ہو گئے اور شہر کا بادشاہ

کی لیعنی اس شهزادی کا باپ بھی قتل کر دیا گیا۔حسبِ وعدہ آڈ کہ شِیٹیر نے شهزادی سے گھی۔ پھروں و شادی کرلی،شهزادی کونه تواپنے باپ کی ہلا کت کاغم تھااور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی ا میں بیرین

کی کوئی پرواہ۔بس اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہونے والی شادی پروہ بے صدخوش کھی۔دن گزرتے رہے،اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتار ہا۔

ایک رات جب شہزادی بستر پرلیٹی تو کافی دیرتک اسے نیندنہ آئی وہ بے چینی سے بار بارکروٹیں بلتی رہی۔ آرُدَ شِینر نے اس کی بیرحالت دیکھی تو کہا: ' کیابات ہے؟ تمہیں نیند کیونہیں آرہی؟''شہزادی نے کہا:''میرے بستریر کوئی چیز ہےجس کی وجہ سے مجھے نینزہیں آرہی۔''اَڈ دَ شِینِر نے جب بستر دیکھا تو چند دھاگے ایک جگہ جمع تصےان کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم ونازک جسم بے چین ہور ہاتھا۔ آؤ کہ شیئر کواس کےجسم کی نرمی ونزاکت پر براتعجب ہوا۔اس نے پوچھا:'' تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھاجس کی وجہ سے تمہاراجسم اتنا نرم ونازک ہے؟''شہزادی نے کہا: ''میری غذامکصن، ہڈیوں کا گودا، شہداور مغز ہوا کرتی تھی۔'' آڑ کہ شیٹر نے کہا: " تیرے باپ کی طرح آسائش وآرام مخصے بھی کسی نے نہ دیا ہوگا۔ تونے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا بُرابدلہ دیا کہ اسے قل کروا ڈالا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرسکی تو میں بھی اینے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتا۔'' پھر اَزْ دَ شِیٹر نے تحكم ديا: ''اس كے سركے بالوں كوطا قتو رگھوڑ ہے كى دُم سے باندھ كر گھوڑ ہے كوتيزى سے دوڑا یا جائے۔'' چنانچے تھم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی کمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کاجسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ <sup>(1)</sup>

<u>....................................</u>

ج ج بندگی نفس کے سات اسباب وعلاج:

(1) .....بندگی نفس کا پہلاسبب اخلاص کی کمی ہے کیوں کہ ریا کاری اور حب جاہ وغیرہ نفس کی تسکین کا ذریعہ ہیں لہذا نفس کبھی نہیں چاہے گا کہ بندے کا عمل محض اللّٰه عَذَبَالُ کے لیے ہو۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے اور مخلصین کی صحبت اختیار کرے۔

(2) ۔۔۔۔۔ بندگی نفس کا دوسراسبب اُخروی اُنجام سے بخبری ہے اِسی وجہ سے بندہ نفس کے فریب میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اِس کا علاج یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے تا کہ آخرت میں مُواخذے کا خوف اُسے اِس مہلک مرض سے بچا سکے۔

(3) .....بندگی نفس کا تیسراسب خوف خدا کی کی ہے کیوں کہ خوف خدائی نفس کی غلامی سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اِس کا علاج میہ ہے کہ بندہ اپنے اندر الله عَلَمْ عَلَمْ کَ مَعْوف پیدا کرے۔

(4) ۔۔۔۔ بندگی نفس کا چوتھا سبب نفسانی خواہشات کی پیروی ہے کیوں کہ کسی پس و پیش کے بغیر نفس کی ہر بات مان لینا بسااوقات ایمان کی بر بادی کا سبب بھی بن جا تا ہے۔ اِس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے ہرخواہش کا دیانت دارانہ جائزہ لے۔

(5)..... بندگی نفس کا پانچوال سبب شکم سیری ہے کیوں کہ جس شخص کا پیٹ بھرا 📞

بيش كُن : مبلس أمَلدَ فِيَدَّ العِنْهِ بَيِّة (وعوتِ اسلامی)

🥻 ہوتا ہےاُس پر شیطان با آ سانی غالب آ جا تا ہےجس کی وجہ سے نیکیوں میں دل نہیں 🧲

گتاالبتہ گناہوں میں دلچیں بڑھ جاتی ہے۔ اِس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بھوک سے کم کھا کرنفس کی شرارتوں کو ناکام بنائے ۔ تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول میں بھوک سے کم کھانے کو'' پیٹ کا قفل مدینہ لگانا'' کہتے ہیں۔ اس پڑمل کا ذہن بنانے کے لیے شخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتُ برَدَانَهُمُ الْعَالِيَهُ کی مایہ نازنصنیف'' پیٹ کا قفل مدینہ'' کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

(6) ۔۔۔۔ بندگی نفس کا جھٹا سبب نفس کی شرارتوں سے بے خبری ہے کیوں کہ جب دشمن کے حملے کاطریقہ کارہی معلوم نہ ہوتو اس سے بچنے کے لیے تدبیر کیونکر اختیار کرے گا؟ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنی جس نفسانی خواہش میں اللّٰه وَوَوَا لَّى کَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَلَا مَا مَا مِنْ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلّٰهُ وَلَا مُعْلَى اللّٰهُ وَلَا مُعْلَى اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا مُعْلِّمُ اللّٰهُ وَلَا مُعْلِّمُ وَاللّٰهُ وَلَا مُعْلِّمُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا مُعْلِّمُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا مُعْلِّمُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا مُعْلِّمُ وَلّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا مُعْلِّمُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا مُعْلِّمُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَّا لَمْ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَّا لَا لَا مُعْلِّمُ وَلَّا لَا اللّٰهُ وَلَّا لَا اللّٰهُ وَلَّا لَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

(7) سنبندگی نفس کا ساتوال سبب اپنیمعمولات ِزندگی کا احتساب نه کرنے کی عادت ہے۔ کیوں کہ اپنے روز مرہ کے معمولات کا جائزہ لیے بغیر اپنی خامیوں اور خطاؤں سے آگائی مشکل ہے اور نہ ہی یہ چپتا ہے کہ '' میری زندگی خالت کی اطاعت میں گزرر ہی ہے یانفس کی پیروی میں؟''اس کا علاج یہ کہ بندہ اپنفس کا محاسبہ کرے تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مدنی

🔌 ماحول میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کو' و فکر مدینۂ' کہتے ہیں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول 🔌

**(06)** 

مردم وابستہ ہوجائے،روزانہ فکر مدینہ کیجئے،امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُّ الْعَالِيَه کے ا

عطا کرده مدنی انعامات پرعمل کیجئے اورا پنی دنیاوآ خرت کوبہتر بنائے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

﴿ (34) ﴿ (34) صَالَت ﴿ (34) صَالَت ﴿ (34) صَالَت ﴿ (34) صَالَتُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُ

#### رغبت بطالت کی تعریف:

نا جائز وحرام کاموں کی جانب دلچیبی رکھنارغبت بطالت کہلاتا ہے۔

#### آیت مبارکه:

الله عَنَالُ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ قُلْ کُفّی بِاللهِ بَدُنِیْ وَ بَدُنِیْ وَ بَدُنِیْ اللهِ عَنَالُم شَرِیدًا تَ بَعُلَمُ مَا فِی السّلوتِ وَالْاَ بُنِ شِلْ وَ الّذِیدَ المَنُوا بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

## مديث مباركه، بدترين شخص:

سرکار والا تبار، ہم بے کسول کے مدوگار صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیثان ہے: ''برتر ہے وہ بندہ جو بخل اور تکبر کرے اور بلند وبالا اور بڑائی والے (یعنی اللّه عَدْدَمُلُ ) کوبھول جائے، برتر ہے وہ بندہ جوظم وزیادتی کرے اور جبار عَدْدَمُل کو

🔌 بھلا دے، بدتر ہے وہ بندہ جو غافل ہوا ور کھیل کو دمیں پڑار ہے اور قبرستان اور اس 🔌

میں بوسیدہ ہونے کو بھول جائے ، بدتر ہے وہ بندہ جوسرتشی کرے اور حد سے بڑھ جائے میں بوسیدہ ہونے کو بھواتے نفسانیہ جائے اورا پنی ابتدا اور اِنتہا کو بھول جائے ، بدتر ہے وہ بندہ جودین کوشہواتے نفسانیہ سے فریب اور دھوکا دے ، بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو، بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہ شات راہِ حق سے بھٹکا دیں ، بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل وخوار کر دیے ہے ''(1)

#### رغبت بطالت کے بارے میں تنبیہ:

رغبت بطالت یعنی ناجائز وحرام کاموں میں دلچیسی رکھنا نہایت مذموم اور ہلاکت میں ڈالنےوالاامرہے۔

## حكايت، بعلى في طرف ميلان كالخام:

حضرت سیّد نا لوط علی نیپندا عکید الصّدهٔ وَالسَّلام نے جب ابنی قوم کو وعظ وقعیمت فرمائی تو انہوں نے مطلق اس پرکان نہ دھرے بلکہ مزید سرکشی پراتر آئے۔ چنانچہ حضرت سیّد نا جرائیل المین عکید السَّلام اللّه عَدْمَلْ کے عذاب کے ساتھ چند فرشتوں کو لے کر آسان سے اتر ہے۔ پھر یہ فرشتے نہایت ہی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت سیّد نا لوط عکید السَّلام کے ہاں پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کود کھر کرقوم کی حرام وناجائز کا موں کی طرف رغبت کا خیال کر کے حضرت سیّد نا لوط عکید السَّلام کے بان بین کے مقال کر کے حضرت سیّد نا لوط عکید السَّلام کے بان بینے اللّه کے میں کے بان کے تفاول کے حضرت سیّد نا لوط عکید السَّلام کے بوقعلوں نے آپ عکیدہ لوط عکید السَّلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی ویر بعد قوم کے بدفعلوں نے آپ عکیدہ

....ترمذی کتاب صفة القیامة ... الخ ج  $^{n}$  , ص  $^{r}$  ، حدیث  $^{r}$  ۲  $^{n}$   $^{n}$ 

يُشَ شَ : مطس أَلَارَ فِيَنَدُّ العِلْمِينَة (وعوت اسلامي)

238

🥏 الشَّلَام کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے اِرادہ سے دیوار پر 🦻

چڑھنے لگے۔حضرت سیّدُ نالوط عَدَیْدِ السَّلَام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سجھا یا اور اس برے کام سے منع کیا، مگریہ برفعل اور سرکش قوم اپنے بے ہودہ اور برکش قوم اپنے بے ہودہ اور برکش قوم اپنے بے ہودہ اور برک اقدام سے بازنہ آئی۔ آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کڑمگین ورنجیدہ ہو گئے۔

يمنظرو كي كرسيدُ ناجبر بل المين علَيْهِ السَّلام في عرض كي: "ا الله عادَمَا ك نبي! آپ بالکل فکرنہ کریں ،ہم لوگ اللّٰہ ﷺ کے بیسچے ہوئے فرشتے ہیں جو اِن بدکاروں یرعذاب لے کرنازل ہوئے ہیں۔لہذا آپ مومنین اوراینے اہل وعیال کوساتھ لے کرضیح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دورنکل جائیں اور اپنی قوم کوخبر دار کر دیں کہ کوئی شخص پیچیے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار موجائے گا۔' چنانچہ سیدُ نالوط عَلَيْهِ السَّلَام اینے اہل وعیال اور دیگر مونین کوہم اہ لے كربستى سے باہرتشريف لے گئے۔سيدُ ناجريل امين عَنيْهِ السَّلاماس شهركى يانچوں بستیوں کواینے پروں پراٹھا کرآ سان کی طرف بلند ہوئے اور کچھاو پر جا کران بستیوں کوالٹ دیااور بہآبادیاں چکنا چورہوکرز مین پر بکھر گئیں۔پھر کنکر کے پتھروں کا مینہ برسااوراس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے اوران کی لاشیں بھی ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوکر بکھر گئیں ۔عین اس وقت جب کہ بیشہرالٹ پلٹ ہور ہا

💃 تھا۔سیِّدُ نالوط عَلَیْهِ السَّلَام کی ایک بیوی جس کا نام'' وَ اعِلَه'' تھا جو در حقیقت منافقے تھی 🔌

**ૺ**ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ

ംവ

💆 اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیااورا پنی قوم پر نازل 🧣

ہونے والے عذاب کود کیھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نگلا:''ہائے میری قوم!'' یہ کہنا تھا کہ عذابِ اللّٰہی کا ایک پتھر اس کے او پر بھی آگر ااور وہ بھی وہیں ہلاک ہوگئ۔جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنگرول کے نکڑے تھے۔اور ہرپتھر پراُس شخص کا نام کھھا ہوا تھا جواس پتھر سے ہلاک ہوا۔<sup>(1)</sup>

#### رغبت بطالت کے چھاساب وعلاج:

(1) .....رغبت بطالت کا پہلا سبب فکر آخرت کا نہ ہونا ہے۔ اگر کسی کام کا بھیا نک انجام معلوم ہوتواس کام سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن انجام سے اعلمی یا غفلت کی بناء پر بندہ وہ کام کر گزرتا ہے۔ اس کاعلاج یہ ہے کہ بندہ اپنے کسی بھی کام کوکر نے سے پہلے فکر آخرت کرے، یہ مدنی ذہن بنائے کہ اگر خدانخواستہ اس کام کے وبال کے سبب میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور مجھے عذاب قبر سے دو چار ہونا پڑا تو میرا کیا ہے گا؟ کل بروز قیامت اگر میرارب عزد بن مجھے سے ناراض ہوگیا اور مجھے جہم میں داخل کردیا گیا تو میرا کیا ہے گا؟

(2).....رغبت بطالت کا دوسرا سبب شراب و کباب و گنا ہوں بھری محفلوں میں میں شرکت ہے۔ایسی محافل کئی برائیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، جب بندہ ان میں دلچیس لیتا اور شرکت کرتا ہے تو وہ خود بھی ان گنا ہول میں مبتلا ہوجا تا ہے،اس کا علاج یہ ہے

عِائبِ القرآن ،ص١١١ بتصرف قليل \_

-(240)

يْشُ شَ : مبلس أَمَلَرَ فَنَ شَالِعِهُ لِينَةَ (وعوتِ اسلال

<sup>....</sup>حاشية الصاوى على الجلالين، پ٨١ الاعراف، تحت الآيه: ٨٣، ج٢، ص ٩٠ - ٢٠

کہ بندہ اس طرح کی گنا ہوں بھری محافل میں شرکت سے بچے، جب ان میں شرکت کے کے لیے نفس ورغلائے تو محشر کی رسوائی کو یاد کرے، ایسے لوگوں کے برے انجام پر غور کرے اور سوچے کہ اگر خدانخو استہ میر اانجام بھی ان کے ساتھ ہوا تو کیا ہے گا؟اس طرح إِنْ شَاغَ الله عَدْدَئَ گنا ہول سے نفرت اور نیکیوں میں رغبت پیدا ہوگی۔

(3) ....رغبت بطالت کا تیسراسب نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔جب نفس کو کھلی چھوٹ دی جائے تواس کی ناجائز خواہشات بڑھتی ہی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ گنا ہوں کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے، اس کا علاج سے کہ بندہ نفس کی ہرخواہش پوری کرنے کے بجائے ضروریات، جائز ونا جائز خواہشات میں امتیاز کرے، نفس کی ناجائز خواہشات میں امتیاز کرے، نفس کی ناجائز خواہشات پر پکڑ کرے، اس کا محاسبہ کرے، الله علایہ کا کے خوف سے ڈرائے، ان شکا آء الله علایہ کا محاسبہ کرنے کی برکت سے وہ گنا ہوں کی بجائے نئیوں کا مطالبہ کرنے یر مجبور ہوجائے گا۔

(4) .....رغبت بطالت کا چوتھا سبب تساهل فی اللّٰہ ہے۔جب بندہ اُحکامِ اللّٰہ ہے۔جب بندہ اُحکامِ اللّٰہ کی بجا آوری میں ستی کرتا ہے تو اُس کی ٹوست کے سبب گنا ہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں:"بندہ جب کرنے والے کام نہ کرے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑجا تا ہے۔"اس کا علاج یہ ہے کہ آخرت کی فکر کرے، مستی جھوڑے اور نیک کاموں میں مشغول ہوجائے، اینی آخرت کے لیے پچھ

کمالے، کیونکہ مجھدار وہی ہےجس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری 😩

يَّيْنَ شَ : مبلس اَلمَرَهَا تَشَالعِلْهِ لِمِيَّةَ (وَوَتِ اسلامی)

🥏 کرلی که موت جب آئے گی تو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملے گی ،للہٰ داا پنے آپ کو نیک 🧖

کاموں میں مشغول رکھو کہ جب بندہ نیکیوں میں مشغول ہوجائے گا تو رغبت بطالت جیسے مرض میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔

(5) سرغبت بطالت کا پانچوال سبب قساوت قلبی یعنی دل کی تخی ہے۔ جب بندے کا دل سخت ہوجا تا ہے تواس کا نیکیول میں دل نہیں گلتا اور وہ گنا ہول کی طرف مائل ہوجا تا ہے، گناہ کرنے میں اُسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا علاج ہیہ کہ بندہ کثرت سے موت کو یا دکرے کہ دل کی شختی کا بیسب سے بہترین علاج حدیث باک میں بیان کیا گیا ہے۔ گنا ہول کے سبب ملنے والی اُخروی تکالیف اور عذا بات کو یا دکرے، اِنْ شَاءَ الله عَرْبَعُ دل کی شختی دور ہوگی اور رغبت بطالت جیسے مرض سے یا دکرے، اِنْ شَاءَ الله عَرْبُعُ دل کی شختی دور ہوگی اور رغبت بطالت جیسے مرض سے چھٹکارانصیب ہوجائے گا۔

(6) سرغبت بطالت کا ایک سبب بدنگائی بھی ہے۔ کیونکہ پہلے آ کھ بہتی ہیں اسلمہ شروع کھر دل بہتا ہے اس کے بعد باقی اعضاء بہکتے ہیں۔ یوں گناہوں کا سلسلہ شروع ہوجا تاہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ حتی المقدور اپنے آپ کو بدنگائی سے بچائے ، بلا وجہ ادھراُ دھرد کیکھنے سے پر ہیز کرے ، نظریں جھکا کر چلے ، بدنگائی کے عذاب کو ہمیشہ اپنی آ تکھوں کو ترام سے پر کرے گاکل بروز قیامت اس کی آئکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ جب بدنگائی سے حفاظت نصیب اس کی آئکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ جب بدنگائی سے حفاظت نصیب

ن مطس ألدَوْفَة شَالعِه يَنْ قَدْ (وقوت اسلامي)

🗳 ہوگی تو رغبت بطالت جیسے مرض سے بھی جھٹکا رامل جائے گا اِنْ شَآءَ الله عَوْمَاً \_ 🗳

**•06** 

**(Ol**o

٤٣)----

و ج بدنگاہی سے بچنے اور آ تکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے شیخ طریقت،امیراہلسنت بانی ج

دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ

بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كرساكِ وقفل مدينة كامطالعه مفيدي-

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد

...(35)... كراهت عمل ....(35)

## كرابت عمل كى تعريف:

نیک اورا چھے اعمال کونالپند کرنا کراہت عمل کہلا تاہے۔

#### آيت مباركه:

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا سيدمحم تعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي

🕰 ''خزائن العرفان'' میں آخری الفاظ''اورتم نہیں جانتے'' کے تحت فرماتے ہیں:'' کہ 🔌

بين كن مطس ألمرقهَ شَالعِهميّة (وعوت اسلام)

(٤٤ ۲

🧖 تمہارے حق میں کیا بہتر ہے توتم پرلازم ہے کہ حکم الٰہی کی اطاعت کرواورات کو بہتر سمجھو

چاہےوہ تمہار لے نفس پر گرا*ں ہو۔*''

## کراہت عمل کے بارے میں تنبیہ:

کراہت عمل یعنی نیک اورا چھے اعمال کو ناپسند کرنا شیطان کا ایک بہت بڑا واراور ہلاکت میں ڈالنے والا امرہے ہرمسلمان کواس سے بچنا ضروری ہے۔

# حكايت، مرنے سے قبل نوجوان كى داڑھى كاٹ ڈالى:

شيخ طريقت، امير املسنت، باني دعوت اسلامي حضرت علامه مولا نا ابو بلال **محمر** الباس عطار قاورى رضوى ضيائى دَامَتْ برَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه في ابنى مابدنا زتصنيف وونيكى كى دعوت''میں ایک نو جوان کا واقعہ بیان فر ما یا جس کے گھر والے کراہت عمل یعنی اچھے اعمال کو ناپیند کرنے جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، فرماتے ہیں: ' دعوتِ اسلامی ہے وابَستہ اُورنگی ٹاؤن،ہابُ المدینهٔ کراچی کا ایک نوجوان عاشقِ رسول جس کی عمر بمشکل 20سال ہوگی، داڑھی جب سے آئی رکھ لی تھی، بے چارہ خُون کے سَرطان (يعنى بلدُ كينه عني الله BLOOD CANCER) مين مُبتلا موكبا \_ مَين (يعني سكّ مدينه عني عنه) اُس کی عِیادت کے لیے اُسپتال پہنچا، بے جارہ زندگی اور موت کی کشکش میں تھا، زَبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، داڑھی چیرے سے اُتار لی گئی تھی، میں چَونکا، اُس مظلوم نے چبرے کی طرف بمشکل تمام ہاتھ اُٹھا یا اور اِشارے سے فریاد کی ، میں اِتنا 💆 سمجھ سکا گویاوہ کہہ رہاتھا:''میں نے مَعَاذَ الله نہیں مُنڈ وائی۔میرے گھروالوں نے 🔌

(244)

يْشَ شَ : مبلس أَمَلَرُ فِيَ شَالِعِهِ لِيَّةَ (رَعُوتِ اسْلالُ)

( E a)-

﴿ نیندیا ہے، ہوشی کی حالت میں میری داڑھی صاف کرڈالی ہے۔'' آہ! چندہی دِنوں کے ﴿ نیندیا ہِنوں کے ﴿ نیندیا ہِنوں ک بعدوہ دُکھیارا دُنیا سے چِل بَسا۔اللّٰہ ﷺ مرحوم کی بےحساب مغفِر ت فرمائے اوراُس کی داڑھی صاف کرڈالنے والے کوتو یہ کی سعادت بخشے۔''

**آمِينُ بِجَاهِ النَّبِيّ الْأَمِينُ** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم رُوح میں سَوز نہیں،قلب میں إحماس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں یاس نہیں افسوس صد کروڑ افسوس! کیسا ناڑ ک دور آپہنچاہے کہ آج مُسلمان کہلانے والے ا پنی اُولاد کو بِالجَبر (لیعنی زبردتی) سُنَّنوں سے دُورر کھتے ہیں بلکہ سُنَّنوں برعمل کرنے ير بسااوقات طرح طرح كي مزائين ديتے ہيں،ايسےايسے دِلخراش واقعات ديکھے گئے کہ بس خدا کی پناہ کئی نوجوان اِسلامی بھائیوں نے مَدَ نی ماحول سے متاثر (مُتُ ۔اَث۔ بِرْ) ہوکر داڑھی رکھ لی تو خاندان بھر میں گویا زلزلہ آ گیا! اگر دھونس دھمکی اور مارپیٹ سے بازنہ آئے تو داڑھی رکھنے کے سبب بے جارے گھروں سے نِکال دیئے گئے، نیند کی حالت میں عاشقان رسول کی داڑھیوں پر قینچیاں چلا دی كئيں۔ دعوت اسلامي كے مَدَ في كام كة غاز سے يہلے كا واقعہ ب: ايك نوجوان سك مدينه عُفِى عَنْدُك ياس آنے جانے، أصفى بيٹھنے لگا، أس ير ماحول كا اثر يرانے لگا۔اُس نے گھریرآتے جاتے''اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ'' کہنا شروع کردیا،بعض اوقات

💆 دوران گفتگواُس نے'' اِنْ شَاءَ اللّٰه طَرْطَ'' کہه دیا۔مُسلمان کہلانے والے وَالِدَین 🗳

فيْنَ شَ مجلس المَدَوْمَةَ شَالعِهِ لِمِيَّةَ (وعوتِ اسلامي)

<u>-ಉ</u>

(۲ ع 🖳

﴾ ﴿ كَ كَانَ كَفَرْ ہے ہو گئے! باز پُرس شُر وع ہوگئ۔ چنانچیہ اُس سے گھر میں سُوال ہوا: ﴿

''بیٹا!بات کیا ہے کہ آج کل سلام کرنے اور اِن شَاءَ الله عَنْدَ بَلْ کہنے لگ گیا ہے۔اُس غریب نے سنتوں کے اُدنی خادِم سگ مدینہ عَنِی عَنْه کا نام لے دیا،بس کھیل خَتم،اُسے سختی کے ساتھ روک دیا گیا کہ خبر دار! آج کے بعد اِس' 'مُلَّا'' کی صُحبت میں مجھے نہیں رہنا! آ خرکاروہ بے چارہ ما ڈرن بن گیا۔ (1)

وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے

## كرابت عمل كے جاراساب وعلاج:

(1) .....راہت عمل کا پہلاسب بڑمل لوگوں کی صحبت ہے کہ بندہ جب ایسے لوگوں کی صحبت ہے کہ بندہ جب ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو نیک اعمال نہ تو خود کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے قریب رہنے والوں کو کرنے دیتے ہیں تو آ ہستہ آ ہستہ بندہ کرا ہت عمل جیسے تیجے مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے والوں کو دوست بنائے، فاسق، بڑعل اور بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دورر کھے۔ نیک بننے کے لیے شخ طریقت امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيّه کے رسالے" نیک بننے کا نسخہ" کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

(2) .....کراہت عمل کا دوسراسب جہالت ولاعلمی ہے کہ بندہ اپنی جہالت کے

ور میرین کا دعوت مس ۱۵۴۸ میرین میرین میرین میرین میرین کا دعوت مس

يْشُ ش: مجلس أملدَ بَيْنَ شَالدِّ لهيَّة ( دعوتِ اسلامی أ

•

246

سبب کراہت عمل جیسی برائی کا شکار ہوجا تا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ فی الفور جی حصول علم دین میں لگ جائے ،مفتیان کرام ،علائے کرام اور اہل علم حضرات کی صحبت اختیار کرے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرے، دینی کتب کا مطالعہ کرے تا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے واقفیت ہو، جنتی اعمال پرعمل کی کوشش کرے اور جہنمی اعمال سے بچنے کی تدابیراختیار کرے۔

(3) .....کراہت عمل کاتیسراسب باطنی امراض ہیں۔ کیوں کہ بغض و کینہ، حسد، غیبت، بدگمانی، غفلت اور قساوت قلبی کی وجہ سے نیکی کرنا اچھانہیں لگتا۔ اس کا علاج سے بندہ اپنے باطنی گنا ہوں کے علاج کی جانب شجیدگی سے متوجہ ہو، باطنی امراض کی تباہ کاریوں پرغور وفکر کرے اور بارگاہ الہی میں اِن امراض سے شفاء کے لیے دعا بھی کرتا رہے۔

(4) ۔۔۔۔۔کراہت عمل کا چوتھا سبب دنیا کی بے جامشغولیت ہے کہ بندہ جب اپنی ضرور یات وجائز خواہشات کے علاوہ دنیا کی رنگینیوں میں بے جامشغول ہوجا تا ہے تواس کا دل قساوت یعنی شختی کا شکار ہوجا تا ہے، اسے گناہوں بھرے اعمال سے محبت اور نیک اعمال سے نفرت ہونے گئی ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ حب دنیا کی تباہ کاریوں پرغور کرے، دنیا داروں کے عبرت ناک اُنجام والے وا قعات پرغور تباہ کاریوں پرغور کرے، دنیا داروں کے عبرت ناک اُنجام والے وا قعات پرغور

💆 کرے،اپنا بیدمدنی ذہن بنائے کہ مجھداری اسی میں ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا 🔌

و دنیا کے لیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کی جائے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

(36) ... قِلَّتِ <del>خَشِ</del>يَّت (36)...

#### قلت خثیت کی تعریف:

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كِخوف مِن كَي كُوقلت خشيت كهته مير.

### آيت مباركه:

الله عَنْ عَلْ قرآن ياك مين ارشا وفرما تائے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ مَ بَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ ١٠ ، السلا: ١٢ ) ترجمهُ كَرُالا يمان: '' بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا ا ثواب ہے۔''

### مديث مباركه خوف خدارزق اورغم مين اضافي كاسبب:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعلى المرتضى شير خداكَّةَ مَاللّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ سے روايت ہے کہ دوعالم کے مالک ومختار، حبیب پروردگار صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:''جوا پنی عمر میں اضافہ اور رزق میں کشادگی اور بری موت سے تحفظ حامتا ہے وہاللّٰہ ﷺ فرکے ''(1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَكَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

...مسنداحمد، مسندعلی بن ابی طالب، ج ۱ ، ص ۲ ۰ ۳ ، حدیث: ۲ ۱ ۲

### ا قلت خثیت کے بارے میں تنبیہ:

#### كاش إخون خدانصيب موجائ:

شخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد المیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه ابنی مایہ نازتصنیف '' کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب' صفحہ ۲۲ پر مذکورہ آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ''اے کاش! اِس آیتِ مقدّسہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہوجائے اور المّید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی مُئیسر آجائے، دُنیا کی بے مشتقی معنوں میں اِحساس ہوجائے ،کاش! کاش! کاش! کاش! کاش! کرے خاتے کا دُردل مُنیا تی کے حاتے کا دُردل

💆 میں گھر کر جائے ، اپنے پروردگار عذّہ بَا کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑ کالگا رہے، نَزُع کی 🗳

249

يَّيْنَ شَ: مطس أَلَلْهُ فِيَ شَالعِهِ لِيَّةَ (وعوتِ اسلامي)

(40

تختیوں، موت کی تخیوں، اپنے غسلِ میّت و تکفین و تدفین کی کیفیتیوں، قبر کی اندھر بول کی اور و شتوں، منکر ونکیر کے شوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہ طوں، ئپل صراط کی دَہشتوں، بارگاہِ الہی کی پیشیوں، میدانِ قبیا مت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پُرسشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رُسوائیوں، جہنَّم کی خوفناک چین گھاڑوں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازَوں کے پلے بدن کی نُواکتوں، جہنّے کا مُوائیوں ، جہنّے کی رُسوائیوں ، جہنّے کی نُواکتوں، حبّت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتار ہا اور اے کاش! بیخوف ہمارے لئے ہدایت ورحمت کا ذَویعہ بن جائے جیسا کہ پارہ ۹ سورة کاش! بیخوف ہمارے لئے ہدایت ورحمت کا ذَویعہ بن جائے جیسا کہ پارہ ۹ سورة الاعراف آیت نمبر ۱۵۳ میں ارشا دِربُ العِباد ہے : ﴿ هُدًی کی وَ مَا حُملةٌ لِلَّانِی نَنَی اللّٰ کہان: 'نہدایت اور رحمت ہے ان کیلئے جوانے رب سے ڈرتے ہیں۔'

زمانے کاڈر میرے دل سے مٹا کر تو کو خوف اپنا عطا یا الہی ترے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہول کانپتا یا الہی

## خوف خداسے کیامراد ہے؟

میشه اسلامی بهائیو! "خوف خدا" سے مرادیہ ہے کہ اللّٰه عَدَّوْمِلُ کی خفیہ تدبیر،اس

کی بے نیازی،اُس کی ناراضگی ،اس کی گرِفت ( کپڑ)،اس کی طرف سے دیئے جانے 🗳 - والے عذابوں اس کے غضب اور اس کے نتیج میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف و زدہ رہنے کا نام خوفِ خدا ہے۔ اے کاش! ہمیں حقیقی معنوں میں خوفِ خدانصیب ہو جائے۔ آہ! آہ! ہم تو اپنے خاتمے کے بارے میں اللّٰہ قدیر عَلَیْتُ کی خُفیہ تدبیر جائے۔ آہ! آہ! ہم جمتو اپنے خاتمے کے بارے میں اللّٰه قدیر عَلَیْتُ کی خُفیہ تدبیر جائے ہیں نہ بھی جیتے جی جان سکیں گے۔ زَبانِ رسالت سے جنّت کی بشارت کی عظیم سعادت سے بہرہ ممند جنّتی ہستیوں کے خوف خدا کی باتیں جب پڑھتے سنتے ہیں تو این غفلت پرواقعی حسرت ہوتی ہے۔ چُنانچہ پڑھے اور گڑھئے:

## مات صحابہ کے رقت انگیر کلمات:

(1) اميرُ المؤمنين حضرت سيّدُ نا ابو برصد ين دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِه اليك بار يرند كود كيه كرفر ما يا: "ا عي برند الكور دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كا قول هـ : "كاش! مين نه بنايا جا تا ـ " (2) حضرت سيّدُ نا ابو ذر دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كا قول هـ : "كاش! مين نه بنايا جا تا ـ " (2) حضرت سيّدُ نا ابو ذر دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كا قول هـ : "كاش! مين ايك درخت بوتا جس كوكا ف ديا جا تا ـ " (3) اميرُ المؤمنين حضرت سيّدُ نا عثمان عنى دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتے: "ميں اس بات كو پيندكرتا بول كه مجھے وفات كے بعد المُعايا نه جائے ـ " (4) كاش! مم پيدا بى نه بوئے ہوتے ـ " (6) ام المؤمنين حضرت سيّدُ تنا عبد الله ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين و كُلُ يَسِيدُ تا عبد الله ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين اللهُ ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين اللهُ ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين اللهُ ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين الله ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين الله ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين الله ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين الله دُر ما يا كرتين الله ابن مسعود دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرما يا كرتين الله دُرا يا يا كرتين الله دُرا يا يا كرتين الله دُرا يا كرتين الله دُرا يا يا كرتين الله دُرا يا يا كرتين الله دُرا

).....قوت القلوب الفصل الثاني والثلاثون ـــالخ يشرح مقام ــالخ يج ا ي ص ٩ ٥ مم ي ٢ ٢ مملخصاً ـ

يْنِينَ شَ : مبطس أَمَلَدُ فِيَنَّ الْعَلَمْ مِنْ اللهُ فِي اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ اللهُ

251)

#### و حکایت ،خون خدا کے سبب بے ہوش ہو گئے:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر بن عبدالعزیز دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی ایک کنیز آپ کی بارگاه میں حاضر ہوئی اورعرض کرنے لگی: ''عالی جاہ! میں نے خواب میں ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جہنم کو بھڑکا یا گیااور اس پر بل صراط رکھ دیا گیا پھر اموی خلفاء کولا یا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان کواس بل صراط سے گزرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ وہ بل صراط پر چلنے لگالیکن افسوس! وہ تھوڑ اسا چلا کہ بل السے گیااور وہ جہنم میں جاگرا۔''

حضرت سیّدُ ناعمر بن عبدالعزیز دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے دریافت کیا: '' پھر کیا ہوا؟''
کنیز نے کہا: '' پھراس کے بیٹے ولید بن عبدالملک کولایا گیا، وہ بھی ای طرح بل صراط
پارکر نے لگا کہ اچا نک بل صراط پھرالٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی دوزخ میں جاگرا۔''
آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے بوچھا: ''اس کے بعد کیا ہوا؟''اس نے عرض کی: ''اس
کے بعد سلیمان بن عبدالملک کو حاضر کیا گیا، اسے بھی حکم ہوا کہ بل صراط سے گزرو،
اس نے بھی چانا شروع کیالیکن یکا یک وہ بھی دوزخ کی گہرائیوں میں جاگرا۔'' آپ
دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے بوچھا: ''مزید کیا ہوا؟''اس نے جواب دیا: ''اے امیرالمؤمنین!
ان سب کے بعد آپ کولایا گیا۔''

كنيز كايه جمله سنتے ہی حضرت سَيِّدُ ناعمر بن عبدالعزيز رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه نے خوفِ

🔌 خدا کے سبب نہایت ہی در دنا ک چیخ ماری اور زمین پر گر گئے ۔ کنیز نے جلدی سے کہا: 🔌

<u>എ</u>

🧳 ''اے امیر المؤمنین! رحمن علومنا کی قشم! میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ 🦃

بل صراط بارکرلیا۔'لیکن سُیِدُ ناعمر بن عبدالعزیز دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کنیز کی بات نہ سمجھ بائے کیونکہ آپ پر خوف خدا کا ایسا غلبہ طاری تھا کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں بھی ادھراُدھر ہاتھ یا وَل ماررے تھے۔ (1)

#### قلت خثیت کے چھ علاج:

تبلیغ قران وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲ سفوات پر شتمل کتاب د خوف خدا' صفحہ ۲۳ سے قلت خشیت کے ۲ علاج پیش خدمت ہیں:

(1) .....الله عنوبی کی بارگاہ میں قلت خشیت سے بچی تو بہ کرے کہ گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہوا ور خوف خدا کی نعت کے حصول کے لیے دعا کرے کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے اور دعا اس طرح کرے: ''اے میرے ما لک عنوبی اُن بی کہ دور ونا تو ال بندہ دنیا وا خرت میں کا میا بی کے لئے تیر نے خوف کو ایٹ بیا بیا ای بیا ہوں کی غلاظت سے اسپنے ول میں بسانا چا ہتا ہے۔ اے میر ے رب عنوبی اُن بی گنا ہوں کی غلاظت سے لتھڑا ہوا بدن لئے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوں ۔اے میرے پروردگار عنوبی اُن بی گنا ہوں سے بیجنے کے لئے اس صفت عنوبی اُن بی کو اینا نے کے سلسلے میں بھر پور ملی کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مادے اور اس کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مادے اور اس کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مادے اور اس کوشش

....احياءالعلوم،كتابالخوفوالرجاء بيان احوال الصحابة ـــالخىج ۴، ص ٢٣١ـ

مِيْنَ شَ : مبلس أملار فَيْنَ شَالعَيْهِ مِينَة (وعوت اسلامي)

<u>(</u>

<u>ಾ</u>

کو کامیابی کی منزل پر پہنچادے۔اے اللّٰہ عَدْمَاً! مجھے اپنے خوف سے معمور دل، کم نہ ایس کی ایس ایس میاف

رونے والی آئکھ اورلرز نے والا بدن عطافر ما۔

**ٵۧڝؚؽؙن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِينُ** صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

یارب! میں تیرے خوف سے روتا رہول ہر دم

د یوانہ شہنشاہِ مدینہ کا بنا دے

(2)....ا پنی کمزوری و ناتوانانی کوسامنے رکھ کرجہنم کے عذابات پرغور وفکر

کرے کہ آج دنیا میں چھوٹی سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی توجہنم کے سخت عذابات
کو کیسے برداشت کرسکیں گے حالا نکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے سر گنازیادہ سخت
ہے، دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر
سانپ بیں بیسانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درداور زہر چالیس برس تک رہے
گا۔اوردوزخ میں پالان بندھے ہوئے نچرول کے مثل بچھو بیں تو ان کے ایک مرتبہ
کاٹے کا درد چالیس سال تک رہے گا۔وغیرہ وغیرہ

(3) ....قرآن وحدیث میں موجود خوف خدا کے فضائل پیشِ نظر رکھے کہ جو ربّ عزّ ہل کے حضوراس کے نحوف کے سبب کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لیے دوجنتوں کی بشارت ہے، دنیا میں خوف خدا رکھنے والے کے لیے کل بروز قیامت امن کی بشارت ہے، خوف خدا سے نکلنے والے آنسوجسم کے جس جھے پر گریں اس پرجہنم کی بشارت ہے، خوف خدا سے نکلنے والے آنسوجسم کے جس جھے پر گریں اس پرجہنم کی

🔌 آگ حرام ہونے کی نوید سنائی گئی ہے۔خوف خداسے ڈرنے والے کے گناہ درخت 🔌

**(0)** 

## ج کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔وغیرہ وغیرہ

(4) ....بزرگانِ دین کے خون ِ خدا پر مشتمل وا قعات کا مطالعہ کر ہے۔ اس کے لیے بیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ان کتب ' خوف خدا، توبہ کی روایات و حکایات ، احیاء العلوم جلد سوم' وغیرہ کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

(5) ۔۔۔۔۔خود احتسابی کی عادت بنانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کی کوشش کرے کہ امیر اہلسنت دامَتْ برَگاتُهُمُ انعالیته کی طرف سے عطا کردہ یہ مدنی انعامات قلت خشیت جیسی مہلک بیاری سے نجات اور خوف خداجیسی عظیم نعمت کے حصول میں اِنْ شَاءَ الله عَزْدَ فَلْ بہت معاون ثابت ہول گے۔

(6) ....خوفِ خدا رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرے کیونکہ اللّٰہ تعالٰی کا خوف رکھنے والے کی صحبت میں بیٹھنا بھی انسان کے دل میں خوف الہی بیدار کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ! بنول گا یارب نیک کب اے میرے اللہ! بنول گا یارب گر تُو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے! میں نار جہنم میں جلول گا یارب صَدَّواعَلَى الْحَبِیْب! صَدَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

باطنی بیار یوں کی معلومات

(07)

## 

## جزع کی تعریف:

'' پیش آنے والی کسی بھی مصیبت پر واویلا کرنا، یااس پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا جزع کہلا تاہے۔''<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

#### مدیث مبارکه، جزع کرنے کاوبال:

حضرت سیّد نا ابوسعید خدری رقین الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سرکار والا سَبار، ہم بے کسول کے مددگار صَلَّ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا: ' جوایئے رزق

1 .....الحديقة الندية ، الخلق السابع والثلاثون ـــالخ ، ج ٢ ، ص ٩ ٩ ـ

. پیش کش: مجلس اَللَهُ نَهَنَّ العِّلْمِيَّةَ قَال وَلِهِ مِيَّةَ وَوَتِ اسلامی

256,

باطنی بیار بوں کی معلومات ک

چ پرراضی نہ ہوا در جواپنی بیاری کی خبر عام کرنے لگے اوراس پرصبر نہ کرے اس کا کوئی چ عمل اللُّه عَزْمَالَ كَي طرف بلندنه بهوگا اوروه اللُّه عَزْمَالْ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس

يرناراض ہوگا۔''<sup>(1)</sup>

#### جزع کے بارے میں تنبیہ:

کسی مصیبت یا مشکل پرواویلا کرنا یا بے صبری کا مظاہرہ کرنااینے آپ کو ہلا کت میں ڈالناہے کہ بسااوقات بے صبری کامظاہرہ کرنے میں انسان سے مزید کئی گناہوں کا صدور ہوجا تا ہے بلکہ کفریہ جملے تک بک دیتا ہے جس سے ایمان برباد ہوجا تا ہے اور بعض اوقات انسان اس بے صبری کے سبب اجر وثواب کے عظیم خزانے سے بھی محروم کردیاجا تاہے۔

#### حكايت، جزع سے پيچنے كاانعام:

حضرت سيّدُ نااعمش بن مسروق عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقُدُّون سے روایت ہے کہ ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا،اس مردصالح کے پاس ایک مرغ ،ایک گدھااورایک کتا تھا،مرغ صبح سویرے اسے نماز کے لئے جگا تا، گدھے پروہ یانی اور دیگر سامان لا دکرلا تا اور کتا اس کے مال ومتاع اور دیگر چیزوں کی رَکھُوَا لی کرتا۔ایک دن ایسا ہوا کہاں کے مرغ کوایک لومڑی کھا گئی۔جب اس نیک شخص کومعلوم ہواتواس نے کہا: ''میرے لئے اس میں بہتری ہوگی۔'' (یعنی وہ اینے ربٌ عَدْمَالْ کی رضا پر راضی رہااور صبر کا

<u>എ</u>

وامن نہ چیوڑا) لیکن گھروالے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارانقصان ہو گیا۔

کی دنوں کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر دالوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت ممگین ہوئے اور آہ وزاری کرنے لگے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے اپنی زبان سے نہ نکالے بلکہ کہنے لگا: '' اس گدھے کے مرجانے ہی میں ہماری عافیت ہوگی۔'' پھر پچھ مے بعد کتے کو بیاری نے آلیا اور وہ بھی مرگیا۔لیکن اس صابر و شاکر شخص نے پھر بھی بے میری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ وہی الفاظ دہرائے کہ شاکر شخص نے پھر بھی بے میری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ وہی الفاظ دہرائے کہ شاکر شخص نے پھر بھی بوگی۔''

بہرحال وقت گزرتارہا، کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کواس جنگل کی آبادی
پرحملہ کیا اوران تمام لوگوں کو پکڑ کرلے گئے جواس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی
قید کا سبب سے بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے جن کی آواز سن کر دشمن متوجہ
ہوگیا اور دشمنوں نے جانوروں کی آواز سے ان کی رہائش کی جگہ معلوم کرلی پھر ان
سب کوان کے مال واسب سمیت قید کر کے لے گئے لیکن وہ نیک شخص اور اس کا
ساز وسامان سب بالکل محفوظ رہا کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز
سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے۔ اب اس نیک مرد کا یقین اس بات پر مزید
پختہ ہوگیا کہ 'اللّٰہ عَاٰذِ عَلَٰ مَل کُل مِی مِی کُل نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ''(1)

عبون الحكايات، ج1، م ١٨٥\_

<u>.....</u>

# چ چل مدینہ کے سات حروف کی نببت سے بے صبری کے 7 علاج:

(1) ....قرآن وحدیث میں موجود صبر کے فضائل پرغور کرے کہ اللّٰه عَنْوَهُلُ صبر والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں سے محبت فرما تا ہے، صبر کرنے والوکام فرما یا گیا، صبر کرنے والے کے لیے مغفرت، بڑے اجراور کامیا بی کی نوید سنائی گئی ہے۔ صبر کوایمان اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانه شار کیا گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ دی کے ایمان اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانه شار کیا گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ وخیرہ و کی در کا ان کی اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

- (3) ۔۔۔۔۔اللّٰه عَوْدَهُ لَى جانب سے آنے والى آز مائش كے اسباب پرغور كر بے كيونكه اكثر اوقات آز مائش گنا ہوں كے سبب آتى ہے اس طرح غور كرنے سے اپنے اعمال كامحاسبه كرنے كاموقعه ملتاہے۔
  - (4).....صبر کرنے والے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔
- (5)....بصری کی صورت میں الله عنوبیل کی ناراضگی ، اجرعظیم سے محرومی اور ناشکری کرنے ،غیر شرعی افعال کے صادر ہونے پر ملنے والی اُخروی سزاؤں پرغور کرے۔ (6).....الله عنوبیل قرآن کریم میں ارشاد فرما تاہے: ﴿ وَ لَكَنْبُلُو تَكُمْ مِیْسَیْ عِ
- ﴿ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّهَاتِ ۗ وَ ﴿

باطنی بیار یوں کی معلومات

(۲٦)

و بَشِّرِ الصَّبِرِينَ ﴿ ﴾ (١٥٥) ترجمهُ كنزالا يمان: "اور ضرور ہم تہميں ؟

آ زمائیں گے کچھ ڈراور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور بھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سناان صبر والوں کو۔''اس فر مان کوسامنے رکھتے ہوئے آ زمائش پر پورااتر نے کا ذہن بنائے اور اس کے بعد ملنے والے اُخروی انعام وبشارت پرنظرر کھے۔

(7) .....نکیوں پر استفامت نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ بے صبری ہے لہذا نکیوں پر استفامت نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ بے صبری کے نکیوں پر استفامت پانے کے لیے نیک افراد کی صحبت اختیار کرے اور بے صبری کے اُخروی نقصانات پر نظرر کھنا حدور جہ مفید ہے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

## <u>﴿ (38)</u> عَدُمِ خُشُوعِ ﴿ ... عَدُمِ خُشُوعِ ﴾ ..

## عدم خثوع كى تعريف:

بارگاہِ الٰہی میں حاضری کے وقت (یعنی نماز یا نیک کاموں میں) دل کا نہاگناعدم خشوع کہلا تاہے۔<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله عَدَّفَ آفَكَ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ الله عَدَّفَ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّ اللهُ عَدَّا اللهُ عَدَّا اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ

... الحديقة الندية ، الخلق الثالث والاربعون ـــ الخرج ٢ ، ص ١ ١ مفهوما

ൗരു

صدرالا فاصل حفرت علامه مولا ناسيد محر نعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي ﴿

''فرنائن العرفان' میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: ''ان کے دلوں میں خداکا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضا سارکن ہوتے ہیں۔ بعض مفتر بین نے فرما یا کہ نماز میں خشوع بہتے کہ اس میں دل لگا ہوا اور دنیا سے توجہ ٹی ہوئی ہوا ور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشئے پشم (آئکھ کے کنارے) سے کسی طرف ندد کیھے اور کوئی عبث کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لاکا کے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لیگتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں اور انگلیاں نہ چٹائے اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ بعض نے میں ملے نہ ہوں اور انگلیاں نہ چٹائے اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرما یا کہ خشوع ہیہ ہے کہ آسان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔''

### مديث مباركه منافقانة خثوع سالله كي بناه:

اميرالمؤمنين حضرت سِيِدُ ناابوبكرصدين دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سےروایت ہے كہ حضور نبی كريم روَف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاوفر ما يا: ''منا فقانه خشوع سے اللّه عَنْدَ اللهُ تَعَالَى عَنْدُهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! اللّه عَنْدَ اللهُ تَعَالَى عَنْدُهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! اللّه عَنْدَ اللهُ عَنْدُهِ وَاللهِ وَسَلَّم ! منا فقانه خشوع كيا ہے؟''ارشاوفر ما يا: ''منا فقانه خشوع يہ ہے كه ظاہراً توخشوع ہو مگردل مين خشوع نه ہو۔''(1)

#### عدم خثوع کے بارے میں تنبیہ:

عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث

.... شعب الايمان , باب في اخلاص العمل ـــ الخ ، ج ٥ ، ص ٢٣ ٣ ، حديث : ٢٤ ٩ ٦ ـ

. بيش ش مجلس أهلريَة تشالعِ لهية ق (وعوت إسلامي)

-(2)

261)

( باطنی بیار یوں کی معلومات

ے۔ چ ہے۔شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اُولاً کم کرتا ہے اور پھر چ

آہستہ آہستہ ختم کردیتا ہے یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہیں۔

#### حكايت، عدم خثوع شيطان كامهلك متهيار:

جب نماز فرض ہوئی تو شیطان دھاڑیں مار مار کررونے لگا،اس کے سارے جیلے جمع ہو گئے، اور رونے کا سبب یو چھا تو وہ کہنے لگا: ''ہم تو مارے گئے کہ اللّٰه عَدْمَا لَهُ نے مسلمانوں پر نماز فرض فر مادی ہے۔'' چیلوں نے کہا:''نماز فرض ہونے سے کیا ہوگا؟''شیطان نے جواب دیا: ''میرے بے وقوف چیلو!تم نہیں سمجھے، سمجھ دار مسلمان تونمازیں برطیس گےاور (نمازی برکت سے گناہوں سے پچ کراللہ عَذَبعَلْ کی رضاو خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے اور اس طرح وہ ) میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔'' جیلے یہ بات س کریریشان ہو گئے اور شیطان سے کہنے لگے:''تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟''شیطان نے کہا:''انہیں نمازمت پڑھنے دو،اگرکوئی نماز کے لیے کھڑا ہوجائے تو اس کو گھیرلو،ایک کہے: دائیں دیکھ،دوسرا کہے: بائیں طرف دېكچه، يون أس كوالجها كررهو- ، (1)

لیکن اللّٰه عَزْدَا کے کئی ایسے نیک اور پر ہیزگار بندے ہیں جوشیطان کے اس مکرو فریب کو یکسر خاطر میں نہیں لاتے ،کسی بھی قسم کی بیرونی سرگرمیاں ان کے خشوع کو متاثر نهيس كرسكتي تهيس - چنانچه حضرت سيّدُ نا عامر بن عبد الله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه

ے 🕻 نہایت ہی خشوع وخصوع سے نماز پڑھنے والوں میں شار کیے جاتے تھے۔ جب آپ 🧟 نماز پڑھ رہے ہوتے تو اکثر آپ کی بکی دف بجاتی اور گھر میں موجود دیگرخواتین سے باتیں کرتی لیکن آپ اپنی نماز میں ہی مشغول رہتے ، نہ توان کی باتیں سنتے اور نہ ہی سمجھتے۔ایک دن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ سے يو چھا گيا: '' کيا آپ نماز ميں اپنے نفس ہے کوئی بات کرتے ہیں؟'' فرمایا:''ہاں! یہ بات کہ میں اللّٰه عَدْمَا کے سامنے کھڑا ہوں اور میں نے دوگھرول میں سے ایک گھر میں لوٹنا ہے۔''عرض کی گئی:'' کیا ہماری طرح آپ بھی نماز میں امورِ دنیامیں سے کچھ یاتے ہیں؟''فرمایا:'' مجھے نماز میں دنیا کے خیالات پیدا ہونے سے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ مجھ پر تیروں سے حملہ کیا جائے۔''آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرما ياكرتے تھے:''اگر يرده أُلهاد ياجائے توميرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔''<sup>(1)</sup>

### عدم ختوع کے جاراساب وعلاج:

(1) ....عدم خشوع كايبلاسب ول كي سخق هــاس كاعلاج بيه كه بنده موت کو کثر ت ہے یا دکر ہے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور بلاضرورت مننے ، سے پر ہیز کر ہے۔

(2)....عدم خشوع كا دوسراسبب يريشان نظرى (يعنى بلاضرورت إدهراً دهرد يكهنا) ہے۔اس کاعلاج بیہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا تفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کرر کھے،

...احياء العلوم، كتاب اسر او الصلاة ـــالخ، حكايات واخباو ـــالخ، ج ١، ص ٢

<u> (باطنی بیار یوں کی معلومات</u>

ے۔ 5 پرنصورکرے کہ میں بارگاہ الہٰی میں حاضر ہوں ،میرار بٌ ﷺ مجھے دیکھر ہاہے۔

(3)....عدم خشوع كاتيسر اسبب ذبهن مين فضول خيالات اور بے جا فكريں بھي ہے۔اس کاعلاج بیہ ہے کہ بندہ بارگا والی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا

کرےاوراس سے نجات کے لیے بار گا والٰہی میں دعا بھی کرے۔

(4) ....عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آ داب کے بارے میں لاعلمی ہے۔اس کا علاج رہے کہ بندہ بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہونے کے آ داب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللّٰہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بار گا و الٰہی کے ، آ داب سےواقف ہیں۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّى

## (39)..غَضَب لِلنَّفُسُ

## غضب لنفس كى تعريف:

اینے آپ کو تکلیف سے دور کرنے یا تکلیف ملنے کے بعداس کابدلہ لینے کے لیے خون کا جوش مارنا''غضب'' کہلاتا ہے۔اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصہ کرنا''غضب لکنفس''کہلاتاہے۔<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله والله على السَّاو الله على السَّاد فرما تاج: ﴿ الَّذِن فِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّمَّ الْمِ

1 .....الحديقة الندية ، الخلق الثامن عشر \_\_\_الخىج ا ، ص ١٣٥ ماخوذا\_

ം

﴾ ﴿ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِيدِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ ؟

الْمُحْسِنِيْنَ ﷺ ﴿ ( ٣٠ ، آل عبران: ١٣٣ ) ترجمه كنزالا يمان: "وه جوالله كى راه ميں خرچ كرتے ہيں خوشى ميں اور رخ ميں اور غصر پينے والے اور لوگوں سے درگز ركر نے والے اور نيك لوگ الله كے مجبوب ہيں۔ "

#### مديث مباركه، غصه رند كيا كرو:

ايك شخص نے رسولِ اكرم، شاوبنى آدم صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے عرض كى:

" يار سول الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! مجھے كوئى مختصر عمل بتاييج؟" آپ صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! " مخصد نه كيا كرو" اس نے دوبارہ يهى سوال كيا تو آپ صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرما يا: " خصد نه كيا كرو" اس كے دوباره يهى سوال كيا تو آپ صَلَى الله دَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نه ارشاد فرما يا: " خصد نه كيا كرو" (1)

## غضب للنفس كاحكم:

غضب للنفس (ننس کے لیے غصہ) مذموم ہے۔ مطلق غصہ مذموم و برانہیں بلکہ ایک لازمی امر ہے کیونکہ اس کے ذریعے انسان کی دنیاو آخرت کی حفاظت ہوتی ہے۔ مثلاً حق کے اظہار اور باطل کے مثانے کے لئے شجاعت و بہادری ہونا یہ عقلاً ، شرعاً اورع فاً ہرطرح جائز ہے۔ البتہ غیر شرعی اور اپنے ذاتی انتقام کے لیے غصے پر عمل کرنا حرام ہے۔ (2)

<sup>1 .....</sup>بخاری، کتاب الادب، باب العذر من الغضب، ج ۱م، ص ۱ ۱۳، مدیث: ۲ ۱ ۱ ۲ ـ

<sup>2 .....</sup>الحديقه الندية ، التاسع عشر \_\_\_الخىج ا ، ص ٦٣٥ ماخوذا \_

باطنی بیماریوں کی معلومات

## کیاغصم طلق حرام ہے؟

دعوت ِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ • ۴۸ صفحات پر مشتمل كتاب "بيانات عطاريه (حصه دوم)" مين شيخ طريقت امير المسنت دَامَتْ برَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَتِح يرى بيان "غصكا علاج" صفحه ١٥٣ يرب: "عوام مين بي غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے۔غصہ ایک غیراختیاری امر ہے، انسان کو آہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ، ہاں غصہ کا بے جااستعال برا ہے، بعض صور توں میں غصہ ضروری مجھی ہے، مثلاً جہاد کے وقت اگر غصنہیں آئے گاتو الله عند مل کے وشمنوں سے سطرح لڑیں گے؟ بہرحال غصے کا از الہ (یعنی اس کا نہ آنا)ممکن نہیں،'' امالہ'' ہونا جاہیے یعنی غصہ کا رُخ دوسری طرف چرجانا چاہیے۔مثلا کوئی دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے بری صحبت میں تھا،غصہ کی حالت بیھی کہ اگر کسی نے ہاں کا ناں کہددیا تو آیے ہے باہر ہو گیااور گالیوں کی بوچھاڑ کردی،کسی نے بدتمیزی کردی توا ٹھا كرتھير جرد يا مطلب كوئى بھى كام خلاف مزاح ہوا، غصر آيا توصير كرنے كے بجائے نافذ کردیا۔ جب اسے خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آگیا اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں اور غصہ امالہ ہو گیا یعنی رخ بدل گیا یعنی اب بھی غصہ تو باقی ہے مگر اس کا رخ یوں تبدیل مواكدات الله ورسول اور صحابه واولياء عَنْ مَثَلُ وصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم وعَلَيْهِمُ الرِّغْوَان

💆 کے دشمنوں سے بغض ہو گیا مگرخود اس کی اپنی ذات کو کوئی کتنا ہی برا بھلا کہے غصہ 🗳

-(266)

**()**()

بِينَ شَ : مطس أَلَمَدُونَةَ شُالعِلْهِ لِينَةَ (وعوتِ اسلامُ)

( باطنی بیار یوں کی معلومات

🥻 دلائے مگرصبر کرتاہے، دوسروں پر بیچر نے کے بجائے خوداینے نفس پرغصہ نافذ کرتا 🧣

ہے کہ تجھے گناہ ہیں کرنے دوں گا۔الغرض غصة توہے مگراب اس كا امالہ ہو گيا يعني رخ بدل گیا جو کہ آخرت کے لیےانتہائی مفید ہے۔

## حكايت ، نفس كى خاطر غصه كرنے كاانجام:

حضرت سيّدُ نامبارك بن قُضاله دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه حضرت سيّدُ ناحسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت تھا،لوگ اس کی یوجا کیا کرتے تھے اور اس طرح اس علاقے میں کفروشرک کی وبابہت تیزی ہے بھیل رہی تھی۔ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گز رہوا تواسے بیدد مکھ کر بہت غُصّہ آیا کہ یہاں غیر الله کی عبادت کی جارہی ہے۔ چنانچہوہ جذبہ توحید سے معمور بڑی غضبناک عالت میں کلہاڑا لے کراس درخت کو کاٹنے چلاءاس کے ایمان نے بیگوارا نہ کیا کہ الله عِزْهِلْ كے سواكسی اور كی عباوت كی جائے ۔اسی جذبہ كے تحت وہ درخت كا شنے جا ر ہا تھا کہ شیطان مردود اس کے سامنے اِنسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا:'' تُو اتنی غضبناك حالت ميں كہاں جارہاہے؟''

اس مسلمان نے جواب دیا: ''میں اس درخت کو کاٹنے حار ہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں ۔'' بیٹن کر شیطان مردود نے کہا:'' جب تُواس درخت کی عبادت نہیں کر تا تو دوسروں کا اس درخت کی عبادت کر نامجھے کیا نقصان دیتا ہے؟ تُواییے اِس

🕰 ارادے ہے باز رہ اور واپس چلا جا۔''اس مسلمان نے کہا:''میں ہرگز واپس نہیں 🕰

يُّنُ شَنَّ مِطِس الْمَدَوْفَةَ شَالِعُهُ مِنْ قَدَ (رَّوتِ اسَادُ فِي )

باطنی بیار یوں کی معلومات

ج جاؤں گا۔ "معاملہ بڑھااور شیطان نے کہا: "میں تجھے وہ درخت نہیں کا ٹے دوں گا۔ " کی چانچہ دونوں میں گشتی ہو گئی اور اس مسلمان نے شیطان کو پچھاڑ دیا، پھر شیطان نے دینا نچہ دونوں میں گشتی ہو گئی اور اس مسلمان نے شیطان کو پچھاڑ دیا، پھر شیطان نے اسے کیا اسے لالے کہ دیتے ہوئے کہا: "اگر تُو اس درخت کو کا ہے بھی دے گا تو تجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ میر امشورہ ہے کہ تو اس درخت کو نہ کا ہے، اگر تُو ایسا کرے گا تو روزانہ تجھے اپنے تکھے کے پنچ سے دود ینار ملاکریں گے۔ " وہ شخص کہنے لگا:" کون میر سے لئے دود ینار کھا کر ہے گا؟ "شیطان نے کہا:" میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ تجھے اپنے تکھے کے پنچ سے دود ینار ملاکریں گے۔ " وہ شخص شیطان کی اِن لوزانہ تجھے اپنے تکھے کے پنچ سے دود ینار ملاکریں گے۔ " وہ شخص شیطان کی اِن لائے بھری ہاتوں میں آگیا اور دود ینار کی لائے میں اس نے درخت کا شیخ کا ارادہ ترک کیا اور واپس گھرلوٹ آیا۔

پھر جب صبح بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ تکیے کے نیچے دو دینار موجود تھے۔
دوسری صبح جب اس نے تکیہ اٹھایا تو وہاں دینار موجود نہ تھے، اسے بڑا عُصّہ آیا اور
کہاڑ ااٹھا کر پھر درخت کا ٹیے چلا۔ شیطان پھرانسان کی شکل میں اس کے پاس آیا
اور کہا:'' کہاں کا ارادہ ہے؟''وہ کہنے لگا:'' میں اس درخت کوکا ٹیے جارہا ہوں جس کی
لوگ عبادت کرتے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ لوگ غیر خدا کی عبادت کریں
الہٰذامیں اس درخت کو کا ہے کر ہی دم لوں گا۔'' شیطان نے کہا:'' تُوجھوٹ بول
رہا ہے، اب تُوبھی بھی اس درخت کونہیں کا ہے سکتا۔'' چنا نچہ شیطان اور اس شخص کے

ی درمیان پھر سے گشتی شروع ہوگئی۔ اِس مرتبہ شیطان نے اس شخص کو بری طرح بچپاڑ ہے جب م

-(268

يْنُ شُن مِطِس أَلْمَ يَعَدُّ العِنْدِينَة (وموتِ اسلامی)

ം

و دیا اور اس کا گلا دبانے لگا، قریب تھا کہ اس شخص کی موت واقع ہوجاتی۔ اس نے گا شیطان سے پوچھا: ''بیتو بتا کہ تُو ہے کون؟ '' شیطان نے کہا: ''میں ابلیس ہوں اور جب تُو ہے کون؟ '' شیطان نے کہا: ''میں ابلیس ہوں اور جب تُو ہم کی مرتبہ درخت کا شئے چلا تھا تو اس وقت بھی میں نے ہی تجھے رو کا تھا لیکن اس وقت تو نے مجھے گرا دیا تھا اس کی وجہ بیتھی کہ اس وقت تیراغصہ اللّٰه علا ہلا کے تھا لیکن اس مرتبہ میں تجھ پر غالب آگیا ہوں کیونکہ اب تیراغصہ اللّٰه تعالٰی کے لئے تھا لیکن اس مرتبہ میں تجھ پر غالب آگیا ہوں کیونکہ اب تیراغصہ اللّٰه تعالٰی کے لئے تہیں بلکہ دیناروں کے نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذااب تو بھی بھی میرامقابلہ نہیں کرسکتا۔' (1)

### امیرا ہلسنت کے بیان کردہ غصے کے تیرہ علاج:

بِينَ شَ مِطِس أَلْمَرَافِنَتُ العِلْمِيَّةُ (وَالْ

0 306

269

(باطنی بیاریوں کی معلومات

جوں وہ ق ج پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔''<sup>(1)</sup>(9)''جس پر غصہ آرہا ہے اس کے سامنے سے ج

ہٹ جائے۔''(10)''سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گاتو دوسراہجی غصہ کرے گااور بدلہ لے گااور مجھے ڈتمن کو کمز ورنہیں سمجھنا چاہیے۔'' (11)''اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا توخصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کراس سے معافی مانگئے اس طرح نفس ذلیل ہوگااورآ ئندہ غصہ نافذ کرتے وقت! پنی ذلت یادآئے گی اور ہوسکتا ہے یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے۔"(12)" پیغور کیجئے کہ آج بندے کی خطایر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگز رکرنے کے لیے تیار نہیں حالانکہ میری بے شارخطا ئىں ہیں اگر اللّٰہ عَرْبَيْلُ غضب ناک ہوگیا اور مجھےمعافی نہ دی تو میرا کیا ہے گا؟''(13)'' کوئی اگرزیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پرنفس کی خاطر عصد آنے یر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کاحق دار بنوں اور ثواب بھی کیسا ز بردست کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گاجس کا اجر اللّٰہ عَذَ بَعَلْ کے ذِمه کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہوجائے۔ یو چھاجائے گاکس کے لیے اجرہ؟ وہ کہے گا: ان لوگوں کے لیے جومعاف کرنے والے ہیں۔'' تو ہزاروں آ دمی کھڑے ہوں گے اور بلاحساب جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔''(2)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

<sup>🗨 .....</sup>احياءالعلوم، ج ۱۳۸۸ سـ

<sup>....</sup>معجم اوسطى من اسمه احمديج اي ص ۲ ۵۳ محديث: ٩٩٨ ـ ا ـ

@(40)...تَسَاهُلُ فِي اللّٰهِ ۞

#### تَسَاهُلُ فِي الله كَي تعريف:

احکام الٰہی کی بچا آوری میں سستی اور اللّٰہ ﴿ وَهِلَ كَي نافر مانی میں مشغولیت ' تَسَساهُلُ فِي الله '' ــــــ

#### آيت مباركه:

الله على مَلْ الله على من ارشاد فرما تاب: ﴿ وَمَنْ يَكْفِ اللهَ وَمَنْ اللهَ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ الله يَتَعَدَّ حُدُودَة يُدُخِلُهُ نَامًا خَالِمًا فِيهَا وَلَهُ عَزَابٌ مُّهِيْنٌ فَ ﴾ (٢٠، النساء: ۱۰) ترجمه كنزالا يمان: ' اور جو الله اوراس كے رسول كى نافر مانى كرے اور اس کی کل حدول سے بڑھ جائے اللّٰہ اُسے آگ میں داخل کرے گاجس میں ہمیشہ رہے گااوراس کے لئے خواری کاعذاب ہے۔''

## مديث مباركه، الله عنورة في في طرف سے وصيل:

حضرت سید ناعقبہ بن عامر دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه رسول محتشم، شاه بني آوم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا فرمان عبرت نشان ہے: "جبتم سى بندے كو ديكھوكه اللَّه عَذَمَلُ اس كوعطا فرما تا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے توبیہ اسے اللّٰہ عَذَمَلُ كى طرف سے دھيل ہے۔ پھرآپ صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي بِرآيت تلاوت  $^{\perp}$ فرائَ:﴿ فَلَتَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  $^{\perp}$ ﴾ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوْتُوا اَخَذَانَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمُ مُّبُلِسُونَ ۞ ﴾ ﴾

് എ

🧟 (پے،الانعام: ۴۴) ترجمهٔ کنزالا ممان:'' پھر جب انہوں نے بھلا دیا جونسیحیں ان کو کی

گئ تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جوانہیں ملاتو ہم نے اچا نک انہیں بکڑ لیااب وہ آس ٹوٹے رہ گئے ''(1)

## تَسَاهُلُ فِي الله ك بارے ميں تنبيد

احکامِ الٰہی کی بجا آوری میں سستی اور الله عنوال کی نافر مانی میں مشغولیت دنیا وآخرت کی بربادی کاسبب ہے لہذا ہر مسلمان کواس سے بچنالازم ہے۔

### حكايت، بني اسرائيل كاايك گنهگار:

بنی اسرائیل میں ایک گنه گار شخص تھا۔ جُوں جُوں اس کے گنا ہوں اور نافر مانیوں کا سلسلہ بڑھتا جا تا اللّٰه عَلَیْ بَرِ اینارزق اور اِحسان بھی بڑھا تا جا تا۔ جب اس نے حضرت سیّد نا موکی کلیم اللّٰه عَلی دَبِیْدَاءَ عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ہے گنا ہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے والے کے لئے عذاب کا بیان سنا تو کہنے لگا: ''اے موکی (عَلَیْهِ السَّلَام)! میر ارب عَذَوْل کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی گنا ہوں میں زیادتی کرتا ہوں تو وہ مجھے اپنا مزید فضل و نعمت عطا فرما تا ہے۔''اس کی اس بات سے آپ عَلَیْهِ السَّلَام بہت جیران ہوئے۔ جب آپ عَلَیْهِ السَّلَام کو وطور پر منا جات کے لئے حاضر ہوئے تو عرض کی:''یااللّٰه عَرْدَفْ اَتُو جَانتا ہے جو تیرے نافر مان بندے نے کہا ہے کہ جو تیرے نافر مان بندے نے کہا ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو تُواس پر مزید اِحسان فرما تاہے۔'' تو اللّٰه عَرْدَفْ نے ارشاد جو تیرے وہ کہا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو تُواس پر مزید اِحسان فرما تا ہے۔'' تو اللّٰه عَرْدَفْ نِ السّاد وَ اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَا ہے تو تو اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَفْ نَا اللّٰه عَرْدَفْ اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰہ اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه اللّٰه عَرْدَا اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰہ اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰہ اللّٰہ عَرْدَا ہُمْ اللّٰه عَرْدَا ہُوں اللّٰہ اللّٰہ عَرْدَا ہُمْ اللّٰه عَرْدَا ہُمْ اللّٰهُ عَرْدَا ہُمْ اللّٰهُ عَرْدِ اللّٰهُ عَرْدَا ہُمْ اللّٰهُ عَرْدَا ہُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْدُوں اللّٰهُ عَرْدَا ہُمْ اللّٰهُ عَرْدِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْدُوں اللّٰهُ عَرْدُوں اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْدُوں اللّٰهُ عَرْدُوں اللّٰهُ عَرْدُوں اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَرْدُوں اللّٰمِ اللّٰہُوں اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

.....مسنداحمد، عقبة بن عامر الجهني، ج٢٠ ، ص٢٢ ا ، حديث: ١٢ ١٢ ١١ ـ ١١ ١٠

يُشُ كُن : مطس ألمَر نِينَ مُثالِعِهميَّة (وقوت اسلامي)

**(06** 

<u>എ</u>

فرمایا: ''اے مولی ! میں اس کوعذاب دیتا ہوں لیکن وہ جانتا نہیں۔' حضرت سیّدُ نا گی مولی عَلَیْہِ السَّلَام نے عرض کی: ''مولی! تواسے کیسے عذاب دیتا ہے حالا نکہ تواس کے رزق کوکشادہ کرتا اور اسے ڈھیل دے دیتا ہے۔'' فرما یا:'' میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل وکرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں ، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں ، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں ، اپنے حضور مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں اور سحری میں اپنے عتاب اور اپنے دلنواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں ۔ میر ے عزت وجلال کی فتم! میں اسے ضرور اپنا در دناک عذاب چکھاؤں گا اور اپنے انعام واکرام کی زیاد تی سے محروم کر دول گا۔''(1)

### تَسَاهُلُ فِي الله ك إراساب اوران كعلاج:

(1) ..... تَسَاهُلُ فِی اللَّه کا پہلاسب جہالت ہے کہ بندہ جب گناہوں ،ان کے ملنے والے عذابات کاعلم حاصل نہیں کرتا تو تَسَاهُلُ فِی اللَّه جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔اس کاعلاج بیہ کہ بندہ گناہوں اوران پر ملنے والے عذابات کاعلم حاصل کرے ، ان سے بچنے کے طریقے سکھے ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے ،نیکیوں میں رغبت پیدا کرے ۔مختلف گناہوں اوران پر ملنے والے عذابات کی تفصیل کے لیے تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینے کی مطبوعہ کتاب دجہنم میں لے جانے والے اعمال 'کا اشاعتی ادارے مکتبة المدینے کی مطبوعہ کتاب دجہنم میں لے جانے والے اعمال 'کا

\_\_\_\_\_ 1 .....حکایتیں اور تشیحتیں ہیں اسم ہم\_

پُشُ شَ : مجلس أَلْمَرَفِنَكُ العِلْمِينَة (وعوت اسلام)

ع 5 مطالعه لیجئے۔

(2) ..... تَسَاهُلُ فِي الله كا دوسرا اورسب سے براسب باطنی امراض ہیں كيوں كه به باطني امراض'' أحكام البي'' يرغمل ميں ركاوٹ اور الله عَنْهَا كي نافرماني میں مشغولیت کا سبب بنتے ہیں۔اس کا علاج پیرہے کہ بندہ باطنی گنا ہوں کے اسباب و علاج کے حوالے سے معلومات حاصل کرے اور اللّٰه عَدْمَالًا کی بارگاہ میں اس مہلک مرض سے شفاء کے لیے دعا بھی کر ہے۔

(3) ..... تَسَاهُلُ فِي اللَّه كا تيسرا سبب بارگاه الهي مين دعا نه كرنا ہے كه دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، شیطان ہمارا تھلم کھلا دشمن ہے اس کی ہروقت بیکوشش ہے کہ ہمیں کسی طرح تَسَسَاهُلُ فِی اللّٰہ جیسے مرض میں مبتلا کردے، لہٰذااس کاعلاج بیہ کہ بندہ اپنے ہتھیاریعنی دعا کوشیطان کےخلاف استعال کرےاور ہا گارہ الہی میں يول دعا كرے: اے الله عَزَيناً! مجھے شيطان مردود كے مكروفريب سے محفوظ فرما، مجھے تَسَاهُلُ فِي اللّٰهِ جيسے مرض سے نجات عطا فرما، مجھے نيکيوں ميں رغبت اور گناہوں سےنفرت عطافر ما، مجھے نیک پر ہیز گار،اپنے ماں باپ کا فر ما نبر داراورسچا پکا عاشق رسول بنا،ایمان کی سلامتی عطافر ما۔

آمِينُ بِجَامِ النَّبِيّ الْأَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم (4) .... تَسَاهُلُ فِي الله كا چِوتفاسب بُرى صحبت سے كه بنده جب بُرى صحبت

💆 اختیار کرتا ہے تو وہ مَنسَاهُلُ فِی اللّٰہ جیسے مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے کیونکہ اچھوں کی 🗳

اَلِمَدَوْمَةَ تُصَالِعُهميَّة قَارِيُوتِ اسلامی)

စ္တေ

و صحبت آچھااور بُروں کی صحبت بُرا بنادیتی ہے۔ لہذااس کا علاج یہی ہے کہ بندہ نیک و صحبت آچھااور بُروں کی صحبت اختیار کرے۔ آلکھٹٹ کیلئے عَدِیدًا تبلیغ قر آن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بھی اچھی صحبت فرا ہم کرتا ہے، آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہے، اپنے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں پابند کی وقت کے ساتھ شرکت فرما یئے۔ اِنْ شَاءَ الله عَوْدَ الله الله عَوْدَ الله الله عَوْدَ الله عَوْدُ الله عَوْدُ الله عَوْدَ الله عَوْدُ الله عَوْدُ الله عَوْدُ

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَكَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

## ...(41) <u>%</u>...

#### تكبر كى تعريف:

تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۹۱ پر ہے: ''خود کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۹۱ سے نائم کمبر ہے۔ چنانچہ رسول اکرم، نور مجسم صَفَّ اللهُ تَعَالَى افْضَل دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ چنانچہ رسول اکرم، نور مجسم صَفَّ اللهُ تَعَالَى

و عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِ ارشاد فرمايا: " ٱلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَعَمْطُ النَّاسِ يَعَىٰ تَكْبَرُق كَي

إباطنى بياريون كى معلومات

ے چ مخالفت اورلوگول کو حقیر جاننے کا نام ہے۔''<sup>(1)</sup>امام راغب اصفہانی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ انْعَنِی

کھتے ہیں:'' تکبریہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔''(2)جس کے دل میں تکبریا یا جائے اسے'' مُتَکَبّر ''اورمغرور کہتے ہیں۔

#### آيت مباركه:

الله والله المُستَكَمِرِين والمادفر الله والله المُستَكَمِرِين وه (پ۱۰، النعل: ۲۳) ترجمهٔ كنزالا ممان: ''بیتک وه مغرورون كوپيندنهين فرما تا''

ايك اورمقام يرفرماتا ي: ﴿ وَلا تَنْشِ فِي الْأَنْهِ ضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَنْ مَنْ وَكُنْ تَبُلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ ﴿ ( ٥٠ ١ ، بني اسرائيل: ٢٧) ترجمهُ كنزالا يمان:''اورز مين ميں اترا تا نه چل بيتك تو ہرگز زمين نه چير ڈالے گااور مركز بلندي مين يهاڙون كونه يهنچ گا-''

كافرمتكبرين كے بارے ميں ارشادفر ما تا ہے: ﴿ فَادْ خُلُوٓ ا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا ﴿ فَكَبِئُسَ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ ١٠، النعل: ٢٩) رَجمهُ کنزالا بمان:''اب جہنم کے درواز وں میں جاؤ کہ ہمیشہاس میں رہوتو کیا ہی براٹھکا نا مغرورول کا۔''

### مدیث مبارکہ معکرین کے لیے بروز قیامت رسوالی:

حضور نبي كريم رؤف رحيم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشا وفر ما يا: " قيامت

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ص ١٢، حديث: ١٣٧ ـ

<sup>2 .....</sup>مفردات الفاظ القرآن، كبر، ص ٧٩٧ ـ

باطنی بیار بوں کی معلومات

کے دن متکبرین کوانسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی ماننداٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی ، انہیں جہنم کے بُوْ لَس نامی قیدخانے کی طرف ہا نکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کران پر غالب آ جائے گی ، انہیں طِینَنَهُ الْخَبَّال لِعِنى جَهِمْمول كى بيب يلائى جائے گى۔ '(1)

## تكبر كي تين شميں اوران كاحكم:

(1)..... 'الله عَنْ وَهُلَ كِ مقالِلِهِ مِينَ تكبر كَ مِيسَمَ لَفر بِ جِيسِ فرعون كا كفر كراس ني كما تعا: ﴿ أَنَا مَ إِنَّكُمُ الْأَعْلَى فَي فَأَخَلَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَ رب ہوں تواللّٰہ نے اسے دنیاوآ خرت دونوں کے عذاب میں بکڑا۔''

فرعون کی ہدایت کے لیے الله عزد الله عزد مرت سید ناموی کلیم الله اور حضرت سيّدُ نا ہارون عَلى نَبِيّناء عَلَيْهِمَا الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُو بَصِيحاً مّراس في ان دونوں كوج شلا يا تورب عَنْهَا نِهِ استاوراس كي قوم كودريائے نيل ميں غرق كرديا\_(2)

مفسرين كرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَاهِ فرمات بين: "اللَّه عَزْمَا في فرعون كوم عرور على اللَّه عَزْمَا في معرف بیل کی طرح دریا کے کنارے پر جھینک دیا تا کہ وہ باقی ماندہ بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کیلئے عبرت کا نشان بن جائے اوران پریہ بات واضح ہوجائے کہ جو شخص ظالم ہو

<sup>🚺 .....</sup> ترمذی، کتاب صفة القیامة، ج ۲م، ص ۲۱، حدیث: ۲۵۰۰ـ

الحديقة الندية ، البحث الثاني من المباحث ـــ الخرج ا ، ص ٩ ٥٠٠

باطنی بیار یوں کی معلومات

﴾ ﴿ اور اللّه عَدْمَا كَى جناب ميں تكبر كرتا ہواس كى بكڑ اس طرح ہوتی ہے كہا ہے ذلت ﴾

واہانت کی پستی میں جینک دیاجا تاہے۔''(1)

(2) ..... 'الله عَرْبَا کر رسولوں کے مقابع میں تکبر۔ ' تکبر کی بیشتم بھی کفر ہے ،
اس کی صورت بیہ ہے کہ تکبر جہالت اور بغض وعداوت کی بنا پر رسول کی پیروی نہ کرنا لعنی خود کوعزت والا اور بلند جھ کر یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا تکم کیسے مانا جائے ، جیسا کہ بعض کفار نے حضور نبی کریم رؤف رحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَلَیهِ وَالله وَسَلَّمَ اللهُ مَ سُولًا ﴿ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ سُولًا ﴿ اللهُ وَالله فَ وَسُولُ بِنَا کَرِیمِی اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

....الزواجر، الباب الاول في الكبائر ـــالخ، ج ١ ، ص ١ كــ

مِيْنَ شَ : مبلس أَمَلَونَهَ تَشَالعِهُ لِيَّةَ (وَعُوتِ اسلامَ)

278,

باطنی بیماریوں کی معلومات

ہے۔ 5 عاجزاور کمزور بندے کے۔''<sup>(1)</sup>

## حكايت، تكبر كے مبب تمام اعمال ضائع ہو گئے:

بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گنهگارتھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابدیعنی عبادت گزار کے پاس سے گزراجس کے سریر بادل سابی آن ہوا کرتے تھے۔اس گنہ گار شخص نے اپنے دل میں سوچا: ''میں بنی اسرائیل کا انتہائی گنهگار اور بیربہت بڑے عبادت گزار ہیں،اگر میں ان کے پاس بیٹھوں توامید ہے کہ اللّٰہ طَرْبَعَلْ مجھ پر بھی رحم فر مادے۔'' یہ سوچ کروہ اس عابد کے یاس بیٹھ گیا۔ عابد کواس کا بیٹھنا بہت نا گوارگز را،اس نے دل میں کہا:'' کہاں مجھ حبیبا عبادت گزاراور کہاں بدیر لے درجے کا گنچگار! بیہ میرے یاس کیے بیٹھ سکتا ہے؟ '' چنانجہ اس عابد نے اس گنهگار شخص کو بڑی حقارت سے مخاطب کیا اور کہا:''یہاں سے اٹھ جاؤ۔''اس پر اللّٰہ ﴿ مَلْ فَ اس زِ مانے کے نبی عَلَيْهِ السَّلَام يروحي جيجي كه "ان دونول سے فرمايئ كدوه اين عمل في سرے سے شروع کریں۔ میں نے اس گنہگارکو (اس کے حسن ظن کے سبب) بخش دیااورعبادت گزار کے عمل (اس کے مکبر کے باعث )ضالع کردیے۔''<sup>(2)</sup>

## تكبرك آثفه اسباب وعلاج:

(1).....کبرکا پہلاسب علم ہے کہ بعض اوقات انسان کثرت علم کی وجہ ہے بھی

<sup>1 .....</sup>احياء العلوم, كتاب ذم الكبر والعجب, بيان المتكبر ـــالخ, ج ٣, ص ٢٣ مملخصا

<sup>2 .....</sup>احياء العلوم، كتاب ذم الكبر والعجب، بيان مابه التكبر، ج٣، ص ٢٩ ٣٠

🧳 تكبركي آفت ميں مبتلا ہوجاتا ہے۔اس كاعلاج يہہے كه بندہ مُعَلِّمُ الْمَلَكُوْت كے 🧖

منصب تک پہنچنے والے شیطان کے انجام کو یا در کھے کہ اس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت سیّدُ نا آ دم صِفِی اللّٰه عَلْ دَبِیّدَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ سے اَفْعَلَ قرار دیا تھا مگرا سے اس تکبر کے نتیج میں قیامت تک کی ذلت ورسوائی ملی اور وہ جہنم کا حقدار تھم راکہیں یہ تکبر ہمیں بھی تباہ وہر بادنہ کردے۔

💃 تجوری، پھر قبر کونیکیوں کا نورروشن کرے گانہ کہ سونے چاندی اور مال ودولت کی چک 🔌

( باطنی بیار یوں کی معلومات

🧟 دمک۔لہذااس فانی اور ساتھ حجھوڑ جانے والی شے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کراینے 🧟

ربٌ عَزْدَ عَلَّ كُوكِيون ناراض كياجائے؟

(4) ..... تکبر کا چوتھا سبب حسب ونسب ہے کہ بندہ اپنے آباء واجداد کے بل بوتے پراکڑتااور دوسرول کو حقیر جانتا ہے۔اس کاعلاج بیہ ہے کہ بندہ اپنا سیدنی ذہن بنائے کہ دوسروں کے کارناموں پر گھمنڈ کرنا عق**لمندی نہی**ں بلکہ جہالت ہے اور آباء وأَجْدَاد يرفخ كرنے والول كے ليے جہنم كى وعيد بے - چنانچه رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: " اين فوت شده آباء وأجُدَا دير فخر كرف والى قومول كو بازآ جانا چاہیے کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہیں، یا وہ قومیں الله عَدْ عَلَّ کے نزد یک گندگی کے ان کیڑوں ہے بھی حقیر ہوجا نمیں گی جواپنی ناک ہے گندگی کوکرید تے ہیں،اللّٰہ عَزْمَا ْ نے تم سے جاہلیت کا تکبراوران کا اپنے آباء پر فخر کرناختم فرمادیا ہے، اب آ دمی مثقی ومؤمن موكًا يا بدبخت وبدكار، سب لوك حضرت آوم (عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ) كي اولاد بين اور حضرت آدم (عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَام ) كُومْ سے بيدا كيا كيا ہے ـ "(1)

(5)..... تكبركا يانچوال سبب عهده ومنصب بـاس كاعلاج بيه كه بنده اپنا بیذ ہن بنائے کہ فانی پر فخر ناوانی ہے کیونکہ عزت ومنصب کب تک ساتھ دیں گے؟ جس منصب کے بل بوتے پر آج اکڑتے ہیں،کل کوچھن گیا توانہی لوگوں سے منہ حیصیانا پڑے گاجن ہے آج تحقیر آمیز سلوک کرتے ہیں۔ آج جن لوگوں پرچیج جیج کر

.. تر مذى كتاب المناقب باب في فضل الشام واليمن ، ج ٥ ، ص ٩ ٩ م ، حديث

باطنی بیاریوں کی معلومات

ے۔ چ حکم چلاتے ہیں ہوسکتا ہے کل ان سے ہی کوئی ایسا کام پڑجائے جو ہمارے مکبر کو چ

خاک میں ملا دے۔اس لیے کیسا ہی منصب ما عہدہ مل جائے پر اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔

(6) سے تکبر کا چھٹا سبب کامیابی وکامرانی ہے کہ جب کسی کو بے در بے کامیابیاں ملتی ہیں تو وہ ناکام ہونے والے لوگوں کو حقیہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ نبعہ یہ نبخہولے کہ وقت ایک سانہیں رہتا، بلندیوں پر پہنچنے والوں کو اکثر واپس پستی میں بھی آ نا پڑتا ہے، ہر کمال کو ذوال ہے، کامیابی پر اللّه عَوْدَ فَلَ کا شکر ادا کرنا چا ہے نہ کہ اسے اپنا کمال تصور کرتے ہوئے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ بندہ یہ بھی ذہن بنائے کہ جے میں کامیابی سمجھ رہا ہوں وہ فقط دنیا کی کامیابی ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہوجائے گی، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ میں اس دنیا سے ایمان سلامت لے جاؤں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کروں، اپنے رب عَوْدَ بَا کُوراضی کراوں۔

🕰 پیش نظرر کھے کہ میرے اسی حسن و جمال والے بدن سے روزانہ پیشاب، پاخانہ، 🔌

بد بودار پسینه، میل کچیل اور دیگر گند نکاتا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے پاخانہ و پیشاب صاف کرتا ہوں تو کیا اِن چیز وں کے ہوتے ہوئے فقط ظاہری حسن و جمال پر تکبر کرنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً نہیں۔

تکبر جیسے موذی مرض کی مزید تفصیلات کے لیے تبلیغ قران وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۹۲ صفحات پر مشتمل کتاب دو تکبر' کا مطالعہ سیجئے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

1 .....احیاءالعلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، بیان مابه التکبر، ج ۳، ص ۲۲ مماخوذا

إطنى بياريوں كىمعلومات

((42)...بدشگون**ي ((** 

## برشگونی کی تعریف:

تبلیغ قر آن وسنت کی عالمگیرغیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مكتبة المدينه كي مطبوعه ١٢٨ صفحات يرمشتمل كتاب "بيشگوني" صفحه ١٠ يرب: شكون کامعنی ہے فال لینا یعنی کسی چیز شخص عمل، آوازیا وَ قُت کوایئے حق میں اچھایا بُرا سمجھنا۔ (اسی وجہ سے بُرافال لینے کوبدشگونی کہتے ہیں۔)

## شگون کی شمیں:

بنیادی طور پرشگون کی دونشمیں ہیں: (۱) بُراشگون لینا (۲)احیصا شگون لینا۔ علامه محمد بن احمد أنصاري قُرطبي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى تفسير قُرطبي مِين نَقُل كرتے ہيں: ''اچھاشگون بیہ ہے کہ جس کام کا اِرادہ کیا ہواس کے بارے میں کوئی کلام س کر دلیل كر نا، بداس وَ فت ہے جب كلام اچھا ہو، اگر بُرا ہوتو برشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کرخوش ہواور اپنا کام خوشی خوشی یا یہ جمیل تک پہنچائے اور جب بُرا کلام سُنے تو اس کی طرف توجُّہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اینے کام سے رُکے۔''(1)

#### آيت مباركه:

الله علَيْفًا قرآن ياك مين ارشاو فرما تا ہے:﴿ فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ

1 .....جامع احكام القرأن ، ٢٦ ، الاحقاف ، تحت الأية: ٢م ، الجزء: ١٦ ، ج ٨ ، ص٣٣

<u>എ</u>

و قَالُوْا لَنَا هُنِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَيَّدُوْا بِمُوْلِى وَمَنْ مَّعَهُ ۖ أَلاَ

اِنْكَا طَلْوِرُهُمْ عِنْكَ اللّهِ وَلَكِنَّ اَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَ الاعراف: النَّهَا طَلْوِرُهُمْ عَنْكَ اللّهِ وَلَكِنَّ اَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ وَ الاعراف: (١٣١) ترجمهُ كنزالا يمان: "توجب انهيں بھلائی ملتی کہتے بيہارے لئے ہاور جب برائی پہنچی تومولی اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی ليتے سن لوان کے نصيبہ کی شامت تواللّه کے يہاں ہے ليکن ان ميں اکثر کوخرنهيں۔''

مُفَسِّرِ شَمِير حكيمُ الْاُمَّت حضرتِ مِفْتَى احمد يارخان عَلَيْهِ رَحمَةُ الْعَنَّان إِسَ مَارك مَح تحت لَكُصِة بين: "جب فرعونيول پركوئي مصيبت (قطسال وغيره) آتی تقی توحفرت موسی عَلَيْهِ السَّلاه اوران كے ساتھی مؤمنین سے برشگونی لیتے تھے، كہتے تقے كہ جب سے بیدوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے بین تب سے ہم پر مصیبتیں بلائیں آنے لگیں۔" مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں: "انسان مصیبتوں، آفتوں میں بیس کرتو بر کرلیتا ہے مگر وہ لوگ ایسے ترکش تھے كہ ان سب سے ان كی آئمویں نہ کھلیں بلکہ ان كا کُفُر وَتَرشی اور زیادہ ہوگئی كہ جب بھی ہم ان كوآ رام دیتے ہیں، ارزانی، چیزوں كی فراوانی وغیرہ تو وہ كہتے كہ بیآ رام وراحت ہماری اپنی چیزیں ہیں ہم اس کے ستحق بیں نیزیہ آرام ہماری اپنی کوشٹوں سے ہیں۔" (۱) مہاری اپنی کوشٹوں سے ہیں۔" (۱)

حضور نبی کریم رؤف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشا وفر ما يا: و جس نے

. بيش ش مجلس أهلريَة تشالعِ لهية ق (وعوت إسلامي)

**96** 

285

باطنى بياريون كى معلومات

ُ بِدشگونی لی اورجس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ۔''(1)

### برشگونی کاحکم:

حضرت سيدنا امام محمر آفندى رُوى بركلى عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْوَلِي لَكْصَة بين: " برشكوني لينا حرام اور نیک فال یا احیصا شگون لینامُسْتُخب ہے۔''(2)مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمہ يارخان تعيمى علينه وحمة الله القوى فرمات بين: "اسلام مين نيك فال لينا جائز ب، بدفالى بدشگونی لیناحرام ہے۔''<sup>(3)</sup>

#### ایک اہم ترین وضاحت:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں بُرے شکون کا خیال آہی جاتا ہے اس لئے کسی شخص کے دِل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اسے گنھار قرار نہیں دیا جائے گا کیونگہ محض دِل میں بُراخیال آ جانے کی بنا پر سز ا کا حقد ارتھ ہرانے کا مطلب کسی اِنسان پراس کی طاقت سے زائد ہو جھڈ الناہے اور ب بات شرى تقاضے كے خلاف ہے كيونكه الله عندماً إرشاد فرما تا ہے: ﴿ لَا يُكِيِّلُفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿ وَسَعَهَا ﴿ وَسَعَهَا اللهُ عَالَ اللهُ كَالِ اللهُ كَالِ اللهُ كَا جان ير بوجهن بين ڈالتا مگراس كي طافت بھر''حضرت علامه مُلَّا جِيُون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آیت کے تحت تفسیرات احمد بیمیں لکھتے ہیں: ''لیعنی اللّٰه تَعَالٰی ہر جاندار کواس

.. تفسير غيمي، په ،الاعراف، تحت الآيه: ۱۳۲، ج ۹، ص ۱۱۹ ـ

ن مطس ألدَ بَيْنَ شَالعُهُ مِنْ مَا رَبُوت اسلامی)

<sup>....</sup>معجم كبير، حديث عمران بن حصين، ج ٨ ا ، ص ٦٢ ا ، حديث: ٣٥٥.

<sup>2 .....</sup>الطريقة المحمدية ، ج ٢ ، ص ٧ ا ، ٢٣ ـ

711

بنات کامُکُلَّف (لینی ذمددار) بناتا ہے جواس کی وُسعت وقدرت میں ہو۔''(1) چنانچہ کی اسے جھٹک دیا تواس پر پچھ الزام نہیں اگر کسی نے برشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھٹک دیا تواس پر پچھ الزام نہیں لیکن اگر اس نے برشگونی کی تا نیر کا اعتقاد رکھا اور اس اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رُک گیا تو گناہ گار ہوگا مثلاً کسی چیز کو منحوس سجھ کرسفر یا کار وبار کرنے سے یہ سوچ کر رُک گیا کہ اب مجھے نقصان ہی ہوگا تواب گنہگار ہوگا۔ شیخ الاسلام شہاب الدّین امام احمد بن حجر مکی ہینمی شافعی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ القیوی این کتاب اَلذَّ وَاجِرُ عَنِ اقْتِرَ افِ الْکَمَائِدِ میں برشگونی کے بارے میں دو حدیثیں نُقُل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:' در پہلی اور دوسری حدیث یا کہ بارے میں دوحدیثیں نُقُل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:' در پہلی اور دوسری حدیث یا کہ کے ظاہری معنی کی وجہ سے بدفالی کو گنا و کبیرہ شار کیا جاتا ہے اور دوسری حدیث یا کے ظاہری معنی کی وجہ سے بدفالی کو گنا و کبیرہ شار کیا جاتا ہے

اورمناسب بھی یہی ہے کہ بیر کم اس شخص کے بارے میں ہوجو بدفالی کی تا تیر کا اعتقاد

ر کھتا ہوجبکہ ایسے لوگوں کے اسلام ( یعنی مسلمان ہونے نہ ہونے ) میں کلام ہے۔''(<sup>2)</sup>

## حكايت،بدشگوني ليناميراو بم تها:

تفسیر روح البیان میں ہے، ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اتنا تنگ دست ہوگیا کہ بھوک ستاتی رہی۔ میں فرست ہوگیا کہ بھوک مٹانے کے لئے مٹی کھانی پڑی مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہی۔ میں نے سوچا کاش! کوئی ایساشخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہرا ہوازی طرف روانہ ہوا حالانکہ وہاں میرا کوئی واقف نہ

<sup>.....</sup>تفسيرات احمديه ، ص ٩ ٨ ١ ـ

<sup>...</sup>الزواجر، الباب الثاني في ـــالخى باب السفرى ج ١ ، ص ٢ ٢ ٣٠

باطنی بیار یوں کی معلومات

🕏 تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی ، میں نے اسے 🍃

بدفالی پرمحمول کیا۔ پھر مجھے ایک شتی نظر آئی مگر اس میں سوراخ تھا ، بہ دوسری بدفالی ہوئی۔میں نے کشتی کے ملاح کا نام یو چھا تو اس نے'' دیوزادہ'' بتایا (جے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے) بیرتیسری بدفالی تھی۔ بہرحال میں اس کشتی پرسوار ہو گیا، جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچاتو میں نے آ وازلگائی:''اے بو جھاٹھانے والے مز دور! میراسامان لےچلو''اس وَقُت میرے پاس ایک پُرانالحاف اور کچھ ضُر وری سامان تھا۔جس مزدُ ورنے مجھے جواب دیا وہ ایک آنکھ والا (یعنی کانا) تھا، میں نے کہا:'' ہیہ چوتھی ہدفالی ہے۔''میرے جی میں آیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے کیکن پھراپن حاجت کو یاد کرکے واپسی کا اِرادہ تَرُک کردیا۔ جب میں سرائے (مسافر خانے) پہنچا اور ابھی بیسوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتنے میں کسی نے دروازہ كفئكها يا\_ميس نے يو چها: "كون؟" تو جواب ملاكه ميس آب سے بى ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے بوچھا:''کیاتم جانتے ہوکہ میں کون ہوں؟''اس نے کہا:''ہاں۔''میں نے دل میں کہا: '' یا تو بیر شمن ہے یا پھر بادشاہ کا قاصد۔''میں نے کچھ دیرسو چنے کے بعد در داز ہ کھول دیا۔اس شخص نے کہا:'' مجھے فلال شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہےاور پیر پیغام دیاہے کہا گرچہ میرے آپ سے اِختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی

کے ضروری ہے، میں نے آپ کے حالات سُنے ہیں اس لئے مجھ پر لازِم ہے کہ آپ کی 🗳

<u>ಾ</u>

کے ضروریات کی کفالت کروں۔اگرآپ ایک یا دو ماہ تک ہمارے یہاں قیام کریں تو کی آپ کی زندگی بھر کی گفالت کی ترکیب ہوجائے گی اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ تیس 30 وینار ہیں انہیں اپنی ضروریات پرخرج کر لیجئے اور تشریف لے جائے ہیں تو یہ ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔'اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں کہ جائے میں کہمی تیس 30 وینار کا مالک نہیں ہوا تھا، نیز مجھ پریہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔(1)

## برشگونی کے پانچ اساب وعلاج:

(1) .....برشگونی کا بہلاسب اسلامی عقائد سے اعلمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تقدیر پر اِن معنوں میں اعتقادر کھے کہ ہر بھلائی، بُرائی اللّٰه ﴿ وَاللّٰه اللّٰه ﴿ وَاللّٰه اللّٰه ﴿ وَاللّٰه اللّٰه ﴿ وَاللّٰه اللّٰه ﴾ واللّٰه اللّٰه ﴿ وَاللّٰه اللّٰه ﴾ واللّٰه اللّٰه ﴿ وَاللّٰه اللّٰه ﴾ والله الله ﴿ واللّٰه اللّٰه ﴾ والله الله ﴿ واللّٰه اللّٰه ﴾ والله ها وروی لکھ دیا۔ تو برشگونی دل میں جگہ ہی نہیں بناسکے گی کیونکہ جب بھی انسان کوکوئی نقصان پہنچے گا تو وہ یہ ذہن بنالے گا کہ یہ میری نقدیر میں لکھا تھا نہ کہ کسی چیزی نُحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

(2) ..... برشگونی کا دوسراسب توکل کی کی ہے۔اس کا علاج بیہ کہ جب بھی کوئی برشگونی کا کوئی برشگونی کا کوئی برشگونی دل میں کھلے تو رب علایقل پر توگل کیجئے۔ اِنْ شَاءَ الله عَدْمَا برشگونی کا خیال دل سے جاتار ہے گا۔

م اسسروح البيان، پ٢، البقرة، تحت الآية: ١٨٩، ج١، ص ٢٠٣ ملخصار الله عليه المعلم

. پیش ش: مبلس آملریَهٔ تشالعِیْ نیت (دعوت اسلامی)

<u>ာ</u>

یاطنی بیار بوں کی معلومات

(3)..... بدشگونی کا تیسراسب بدفالی کی وجہ سے کام سے رک جانا ہے۔ اِس کا 🕏

علاج میہ ہے کہ جب کسی کام میں بدفالی نکلے تواسے کر گزریئے اوراینے ول میں اس خیال کوجگه مت دیجئے کہاس بدفالی کے سبب مجھے اس کام میں کوئی خسارہ وغیرہ ہوگا۔ (4) ..... بدشگونی کا چوتھا سبب اس کی ملاکت خیز یوں اور نقصانات سے بے خری ہے کہ بندہ جب سی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے تو اس سے بچے گا کیے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بدشگونی کی ہلاکت خیزیوں اورنقصانات کو پڑھے، ان پرغور کرے اور ان سے بیخے کی کوشش کرے۔بدشگونی کے چند نقصانات یہ ہیں: بیشگونی انسان کے لئے دینی و دُنیوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ بیہ انسان کووسوسوں کی دَلدل میں اُ تاردیتی ہے چنانچہوہ ہرچھوٹی بڑی چیز ہے ڈرنےلگتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی پر چھائی (یعنی سائے) سے بھی خوف کھا تا ہے۔ وہ اس وَ ہم میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی وبلفیبی اسی کے گر دجمع ہوچکی ہے اور دوسرے لوگ پُرسکون زندگی گزارر ہے ہیں۔ایبا شخص اینے پیاروں کوبھی وہمی نگاہ ہے دیکھتا ہے جس سے دلول میں کدُ ورَت (یعنی دھمنی) پیدا ہوتی ہے۔ بدشگونی کی باطنی بیماری میں مبتلاانسان ذہنی قلبی طور پرمَفْلُوج ( یعنی نا کارہ ) ہوکررہ جا تا ہےاور كوئى كام وَ هنگ سے نہيں كرسكتا \_ بدشكونى كى چند ملاكت خيزياں بير بين: ﴿ بدشكوني کا شکار ہونے والوں کا اللّٰہ عَزْمَلَ پر اِعتما داور توکل کمز ور ہوجا تا ہے۔ ﴿ اللّٰه عَزْمَلَ کے

🗳 بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ 🕏 تقدیر پرایمان کمزور ہونے لگتاہے۔ 🏶 شیطانی 🗳

[ 791]

🧟 وَسُوَسوں کا درواز ہ کھلتا ہے۔ ﴿ بدفالی سے آ دمی کے اندرتو ہم پرستی ، بُڑ د لی ،ڈراور 🧖 خوف، پئت ہمتی اور تنگ د لی پیدا ہوجاتی ہے۔ ﴿ نا كا مِي كِي بہت ہی وجو ہات ہوسكتی ہیں مثلاً کام کرنے کا طریقہ دُرُست نہ ہونا، غلُط وَقُت اور غلُط جگہ پر کام کرنااور نا تجربہ کاری کیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی نا کا می کاسبب ٹُحوست کوقر ار دینے کی وجہہ سے اپنی اِصلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔ ﴿ بدشگونی کی وجہ سے اگر رشتے نا طے توڑے جائیں تو آپس کی ناچا قیاں جنم لیتی ہیں۔ ، جولوگ اینے او پر بدفالی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوں نظرآ نے لگتی ہے ،کسی کام کے لیے گھر سے نکلے اور کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو بیرذ ہن بنالیتے ہیں کہاب ہمارا کا منہیں ہوگا اور واپس گھرآ گئے ،ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے راستہ میں کوئی حادثه پیش آیا توسمحه لیتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے لہذا آج مجھے نقصان ہوگا یوں ان کا نظام زندگی درہم برہم ہوکررہ جاتا ہے۔ ﴿ کسی کے گھر پراُ لّو کی آ وازسٰ لی تو اِعلان کردیا کہاس گھر کا کوئی فردمرنے والا ہے یا خاندان میں جھکڑا ہونے والا ہے ،جس کے نتیج میں اس گھروالوں کے لئے مصیبت کھڑی ہوجاتی ہے۔ ﴾ نیاملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کریائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری ما لک اسے منحوس قر ار دے کرنو کری ہے نکال دیتا ہے۔ 🕏 نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز گر کر اُوٹ اُ جُھوٹ جائے تو اس کو منحوں سمجھا جا تا ہے اور بات بات پراس کی

💆 دلآزاری کی جاتی ہے۔

5).....برشگونی کا پانچوال سبب روز مرہ کے معمولات میں وظا نف شامل نہ ج

ہ**ونا** ہے۔اس کا علاج اعلیٰ حضرت ،امام اہلسنت ،مجدد دین وملت ، پروانہ شمع رسالت ، مولا نا شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحمَةُ الوَّمْن يَجِه يول ارشاد فرمات بين: "اس فسم (یعنی برشگونی وغیرہ) کے خطرے وَسُو سے جب بھی پیدا ہوں اُن کے واسطے قر آن کریم وحدیث شریف سے چند مخضر و بیشار نافع (فائدہ دینے والی) دعائیں لکھنا ہوں انہیں ایک ایک بارخواہ زائد (یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ) آپ اور آپ کے گھروالے پڑھ لیں۔ اگردل پئختہ ہوجائے اور وہ وہم جا تار ہےتو بہتر ورنہ جب وہ وَسُوَسہ پیدا ہوتو ایک ایک د فعہ پڑھ لیجئے اور یقین کیجئے کہ اللّٰہ ورسول کے وعدے سیج ہیں اور شیطان مَلْعُون کا ڈرانا مُبھوٹا۔ چند بار میں بِعَوْ نِهِ تَعَالَى (یعنی اللّٰہ تعالٰی کی مددے)وہ وہم بالکل زائل (یعنی ختم) ہوجائے گا اورا ُصلاً کبھی کسی طرح اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔وہ دعا نمیں مَّيْنِ: ﴿ ' ٰ لَنُ يُّصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلِنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّل الْمُؤْمِنْوْنَ لِعِيْ مِين كُونَى تكليف وغيره نهين يَنْجِكَى سوائاس ك اسى يرتوكل كرتے بير-"(پ١٠، التوبة: ١٥) ﴿ "حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ لَعِنِ اللَّهِ بِمِينِ كَا فِي سِيهِ اوركيا اجِها بنانے والا۔'(پ، آن عمران: ١٧٣) ﴿ ' ٱللَّهُ مَّرَ لَا يَأْتَى بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَنْهَبُ بَالسَّيِّعَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ ﴾ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ يعني الهي!احِهي باتين تيرے سوا كوئي نہيں لاتا اور بُري باتيں ﴾

يَدَ شَالِهِ لِمِيَّةِ (رموتِ اسلامی)

<u>....</u>

( باطنی بیار یوں کی معلومات

﴾ ﴿ تیرے سوا کوئی دُورنہیں کر تااور کوئی زور طاقت نہیں گرتیری طرف ہے۔'' ﴿ ' اَللَّهُ مَّرَ ﴾ '' اَللَّهُ مَّرَ

لَا طَيْرًا لَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرًا لَّا خَيْرُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ لِينَ الله عَيْمَا! تيرى فال فال ہے اور تيرى ہى خير خير ہے اور تير ہے سوا كوئى معبور نہيں \_'(1)

بدشگونی کے حوالے سے تفصیلی معلومات کے لیے تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۸ صفحات مِشْمَل كَتَاكِ "بِدِشُكُوني" كامطالعه يجيّـ

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

# ...(43)...شَهَاتَت

#### شَمَا تَت كَى تعريف:

ا پیخ کسی بھی نسبی یامسلمان بھائی کے نقصان یا اُس کوملنی والی مصیبت وبلا کو دیکھ کرخوش ہونے کوشما ت**ت** کہتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

#### آيت مباركه:

(1) ..... الله على مأن أن ياك مين ارشاد فرماتا ہے: ﴿ إِنَّ تَنْهُ سَلَّمُ مُ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبُكُمُ سَيِّئَةٌ يَّفُرَحُوْا بِهَا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيُلُهُمْ شَيًّا ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيطًا ﴿

2 .....الحديقة الندية ، المقالة الثانية في غوائل الحقدى ج 1 ، ص 1 ٢٣ ـ

<sup>📭 .....</sup> فآوي رضوبه، ج ۲۹ م ۲۴۵ ـ

﴿ (پ، آل عددان: ۱۲۰) ترجمهٔ کنزالایمان: ''تههیں کوئی بھلائی پہنچتو انہیں برا گےاورتم ؟

کو برائی پہنچ تو اس پرخوش ہوں اور اگرتم صبر اور پر ہیز گاری کئے رہوتو اُن کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا بے شک اُن کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔''

حضرت سیّدُ نا علامه حافظ مرتضى زبیدى عَلَیْهِ دَحمّهُ اللهِ انْقَوِی اس آیت مبارکه کے تحت فرماتے ہیں:''اس آیت میں بھلائی سے مراد نعت اور برائی سے مراد معصیت ہے، بھلائی پہنچنے یرانہیں برالگنا حسد ہےاور برائی پہنچنے یران کا خوش ہونا شات ہے، نیزاس آیت مبارکہ میں اس بات پر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جائے یا شاتت کی جائے بید دونوں چیزیں اسے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاسکتیں جب تک وہ تقویٰ وصبر اختیار کر ہے، حسد اور شاتت ایک دوسرے کو لازم ہیں ( کہ جہاں حسدیا یاجائے گاوہاں ثانت ضرور ہوگی )اور ثناتت حسد کےاویر ایک اضافی گناہ ہے۔ <sup>(1)</sup> (2) ....ایک اور مقام پر الله و و و الله و و و ایکا س بجاع موسی إِلَّى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا لا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُنُو نِي مِنْ بَعْدِينٌ ۗ ٱعَجِلْتُمُ ٱمْرَىَ بِلِّمُ ۚ وَٱلْقَى الْآلُوَاحَ وَٱخَلَا بِرَأْسِ آخِيلِهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّرِانَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۗ فَلَا

تُشْمِتُ فِي الْآعُلَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ ﴿ وَ الْعَلِمِينَ ﴿ وَ الْعَلَمِ اللَّ الاعراف: ١٥١) ترجمهُ كنزالا يمان: 'اورجب مويل اپني قوم كي طرف پليا غصه مين بحرا

<sup>.....</sup>اتعافالسادةالمتقين، كتاب ذم الغضب\_\_\_الخ، بيان حقيقة الحسد\_\_الخ، ج 4، ص ٩ ٣ م.

ج جھنجلا یا ہوا کہاتم نے کیا بری میری جانشین کی میرے بعد کیاتم نے اپنے رب کے تکم کی میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے تکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سرکے بال پکڑ کرا پنی طرف تھینچنے لگا کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمز ور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیس تو مجھے پر دشمنوں کو نہ نہسااور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔''

تفسیر خازن میں مذکورہ آیت مبارکہ کاس صے: ''فکلا تُشُمِتُ بِی الْاَعُدَاءَ تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنا۔' کے تحت کھا ہے: ''شات کی اصل بیہ ہے کہ جس سے تو دشمنی رکھتا ہے یا جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتو تُواس پر خوش ہو۔ جیسے کہا جا تا ہے کہ فلال شخص نے فلال کے ساتھ شات کی یعنی جب اسے کوئی مصیبت یا نا بہند یدہ بات بہنجی تو وہ اس پر خوش ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہی معنی مراد ہیں کہ حضرت سیّدُ نا ہارون عَلَيْهِ السَّلَام نے حضرت سیّدُ نا موسی عَلَيْهِ السَّلَام میں کہا کہ آپ میر سے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ جسے دیکھ کر دشمن شات کریں یعنی میری تکلیف پر وہ خوش ہوں۔''(1)

## مديث مباركه، اپنے بھائی کی شماتت مذكر:

حضرت سيِّدُ نا واثِلَه رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ دسول الله صَلَّ اللهُ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ دسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَسَلَّم فَي اللّهُ وَسَلَّم اللّهُ وَعَالَ اللّهُ وَعَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَاللّهُ وَعَالَى اللّهُ وَعَالَ اللّهُ وَعَالَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَالَى اللّهُ اللّهُ وَعَلّم اللّهُ وَعَلّم اللّهُ وَعَلّم اللّهُ اللّهُ وَعَلّم اللّهُ اللّهُ وَعَلّم اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>1 ....</sup>خازن، پ٩ ١ الاعراف، تحت الآية: ١٥٠ ، ج٢ ، ص٢ ١٨ -

<sup>2 .....</sup> ترمذی کتاب صفة القیامة ... الخ ، ج ۲ ، ص ۲۲ ، حدیث : ۲۵ ۱ ، ۲۵ .

ം

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللّٰہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ،

شَّا تَت سے اللَّه عَنْهَا کی بناه مانگا کرتے اور فرماتے: ''اے اللَّه عَنْهَا! میں قرض کے غلیجا ور شمنوں کی شامت سے تیری بناه مانگا ہوں۔''(1)

#### شَمَا تَت كاحكم:

شَا تَت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پرخوش ہونا نہایت ہی مذموم اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے۔خاص طور پراس صورت میں کہ جب وہ اس مصیبت کواپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ مجھے۔(2)

#### حکایت عمر بھر کے لیے تجارت چھوڑ دی:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناسری مُنقطی عَدَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِی کی بازار میں دکان تھی،
ایک دفعہ اس بازار میں آگ لگ گئ، پورا بازار جل گیالیکن آپ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه کی دکان نج گئی۔ جب آپ کواس بات کی خبر دی گئ تو ہے ساختہ آپ کے منہ سے فکلا:
''الْحَمْدُ لِلله ۔'' مگرفورا ہی اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے ارشاد فرما یا:''فقط اپنا مال نج جانے پر میں نے کیسے اُلْحَمْدُ لِلله کہد دیا؟'' چنانچہ آپ نے تجارت کو خیر باد کہد دیا ورا اُلْحَمْدُ لِلله کہنے پر تو بو ومعافی کی خاطر عمر بھر کے لیے دکان چیوڑ دی۔ (3) اور اُلْحَمْدُ لِلله کہنے پر تو بو ومعافی کی خاطر عمر بھر کے لیے دکان چیوڑ دی۔ (3) میں دیا تھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین دَحِمَهُمُ اللهُ النّهِینَ

<sup>1 .....</sup> نسائى، كتاب الاستعاذة ، الاستعاذة بن شماتة الاعداء ، ص ١ ٨ ٨ ، حديث . ٩ ٨ ٩ - ٥

<sup>2 .....</sup>الحديقة الندية ، الخلق السابع عشر ....الخى ج ١ ، ص ١ ٦٣٠

<sup>3 .....</sup>احياءالعلوم، كتاب المعبة والشوق ـــالخ، بيان حقيقة الرضا ـــالخ، ج٥، ص ٢٧ ـ

باطنی بیار یوں کی معلومات

کسی مدنی سوچ رکھتے تھے، اپنے فائدے پر اللّٰه عَدْدَ کَلُ کاشکرادا کرنے پراس کیے خوان ندامت اختیار کی کہ اگر چہ میرا فائدہ ہوالیکن اس کے ساتھ دیگر مسلمانوں کا نقصان ہجی ہوا ہے، میراشکرادا کرنا کہیں شاتت (یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے نقصان پرخوثی کا اظہار کرنا) نہ بن جائے ، اس خدشے پر نہ صرف اپنے نفس کو ملامت کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے تجارت اور دکان چھوڑ دی۔ واقعی جولوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں اللّٰه عَدْدَ لَٰ کُفْسُلُ وَکُمْ سے انہیں دیگر گنا ہوں سمیت شات سے بھی ہوجاتے ہیں اللّٰه عَدْدَ لَٰ کُفْسُلُ وکرم سے انہیں دیگر گنا ہوں سمیت شات سے بھی جینے کا مدنی ذہن مل جاتا ہے ، کل تک جولوگوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کرخوش ہوتے تھے آج وہ لوگوں کی مصیبیں دور کرنے میں مُحَاوَنَت کرتے نظر آتے ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے:

#### شماتت و دیگر گنا ہوں سے نجات مل گئی:

باب المدینہ (کراچی) کے مقیم ایک اسلامی بھائی اپنی اصلاح کے احوال کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: لوگوں کے دلوں میں اللّٰہ رَبُّ الْعِزَّت کی محبت، حضور نبی کریم رؤف رحیم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کے عشق کی شمع فروز ال کرنے والی تبلیغ قر آن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مشکبار فضاؤں میں آنے سے قبل میں بداعمالیوں کی ہلاکت سے یکسر غافل تھا۔ ہرایک کے ساتھ بدکلامی کرنا، برتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا اور لوگوں کوطرح طرح کی تکالیف اور مصیبتیں برتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا اور لوگوں کوطرح طرح کی تکالیف اور مصیبتیں

💆 دے کران کے دل دکھانا اور پھراس پرشاتت (یعنی ان کومصیبت میں مبتلا دیکھ کرخوش 👲

(OU)

791

چ چ ہونے) جیسے موذی گناہ سے اپنا نامہ اعمال کوسیاہ کرنا، نیز فلمیں ڈرامے دیکھنے میں اپنا چ

قیمتی وقت ضائع کرنا میرے معمولات ِ زندگی میں شامل تھا۔ میری زندگی میں نیکیوں کی ضیح بہاراں آنے کا سبب کچھ یوں بنا کہ خوش قسمتی سے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ شیخ طریقت امیر الجسنت بانی وعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمہ الیاس عطار قادری رضوی ضائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ انْعَالِیَه کا رسالہ ''میں سدھرنا چاہتا ہوں''کسی طرح میرے ہاتھ لگ گیا۔ نجانے اس رسالے کے نام میں ایسی کیا کشش تھی کہ میں فراس سالے کو جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہاؤل تا آخر پوراہی پڑھ ڈالا۔ گویا اس رسالے کی ایک ایک سطر نے میرے مردہ ضمیر کو جنجھوڑ کر رکھ دیا۔ الْکَحَنْ کُولِلله عَنْ مَلُ مِیں نے اللّه عَنْ مَلْ مِیں نے اللّه عَنْ مَلْ اللّه عَنْ اللّه اللّه عَنْ مَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ مَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ مَلْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ عَلَا اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه مَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ مَلْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَا اللّه الل

اسی ماحول نے ادفیٰ کو اعلیٰ کردیا دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اُجالا کردیا دیکھو صَدُّواعَلَی الْحَدِیْب! صَدَّی اللهُ تَعالی عَلی مُحَتَّد

## شماتت کے چھاساب وعلاج:

(1).....شکما تحت کا پہلا سبب برخواہی کی عادت ہے۔ کسی کا نقصان چاہنا اور نقصان ہوجانے کی صورت میں اس پر خوش کا اظہار کرنے کے مَنَاظِر کاروباری

🕰 حضرات میں بخو بی دیکھے جاسکتے ہیں۔اس کاعلاج پیہے کہ ہندہ اپنے اندرمسلمانوں 🔌

**()**()

باطنی بیماریوں کی معلومات

ج چ کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرے، بیدرنی ذہن بنائے کہ بیمیرامسلمان بھائی ہے،آج چ

اس کا نقصان ہوا ہے اور میں اس کے نقصان پرخوش ہور ہا ہوں ایبا نہ ہو کہ کل یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو، مجھے بھی کسی آفت میں مبتلا کردیا جائے اور لوگ میری مصیبت پر بھی خوش ہوں۔

(2) ..... گُمُاتُ کا دوسراسب بغض و کینہ ہے۔ کینہ پرورا پنے خالف کو مصیبت میں د کھ کو آئی سکون محسول کرتا ہے اور یہ ہی اس کی خوثی بن جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے کی گندی غلاظت سے پاک وصاف کر سے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنا دنیا وآخرت دونوں میں تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے، یہ بھی ذہن بنائے کہ حقیقی مسلمان بھی کسی مسلمان بھائی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ نیز بغض و کینہ سے متعلق معلومات کھی حاصل کرتار ہے، اس کے اسباب اور بچنے کے طریقے جانے اور اس موذی مرض سے بچنے کی بھر پورکوشش کر ہے۔ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے کی غلاظت سے بینے کی مطبوعہ کتار نے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتار ''دبغض و کینۂ' کا مطالعہ بیجئے۔

(3).....شکمائٹ کا تیسراسب حسد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جس سے حسد کرتا ہے اس سے نعمت چھن جانے پرخوشی محسوں کرتا ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ حسد کی

ي تباه كاريون برغوركرے كه بير الله عَذْمَعَلُ ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي

باطنی بیار یوں کی معلومات

نکیاں ضائع ہوجاتی ہیں، حسد ایمان کی دولت چین جانے کا بھی ایک سبب ہے، حسد سے تی ناراضگی کا سبب ہے، حسد کے نکیاں ضائع ہوجاتی ہیں، حسد سے بندہ مختلف گناہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے، حسد کے سبب بندہ نیکیوں کے ثواب سے محروم رہتا ہے، حسد سے دعا قبول نہیں ہوتی، بندہ نفرتِ الہی سے محروم ہوجاتا ہے، حاسد کو ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ حسد جیسے مہلک مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب وحسد'' کا مطالعہ سے جے

(4) ..... شمّا تُت کا چوتھا سبب احساس کمتری ہے، مدمقابل کی برتری اورا پنی مسلسل ناکا می بند ہے کواحساس کمتری میں مبتلا کردیتی ہے پھراسی احساس کمتری سے شات پیدا ہوتی ہے یوں مدمقابل کی ہر تکلیف عارضی تسکین کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کا علاج ہے ہے کہ بندہ اپنی احساس کمتری کا از الدکر ہے، اللّٰه طُوْبَالُ کی رحمتِ کا ملہ پرنظرر کھے، ہرنیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی اچھی نیتیں کرے تاکہ کام ہویا نہ ہو تو اب کا خزانہ تو ہاتھ آ جائے، اپنی کا میابیوں کے لیے رب طُوبالُ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتار ہے، اپنی ناکا میوں کے اسباب پرغور کرے اور پھر ان کو دور کرے۔ کو دور کرے اور پھر ان کو دور کرے۔ نازیل کی وجہ سے میری واہ واہ میں کی آ رہی ہے۔ "تو وہ اس کے نقصان کا خواہش مند ہوجا تا ہے اور جیسے ہی اُسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کے نقصان کا خواہش مند ہوجا تا ہے اور جیسے ہی اُسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اپنی دیر پیند آرز و کے پور ا

لَلْرَفِينَ شُالعِهِ لِيَّة (رمُوتِ اسلاني)

(باطنی بیار بوں کی معلومات

کے۔ چ بچائے، یہ بھی اپنامدنی ذہن بنائے اگر مجھے کوئی منصب یا عہدہ نہیں ملاتو ہوسکتا ہے گ

میرے حق میں یہی بہتر ہو، مجھے بی عہدہ نہ دے کر اللّٰه ﴿ مَنْ اَلَٰهِ عَلَٰ مَلَ مَعْ مَصِيبَوں اور پریثانیوں سے نجات عطا فر مادی ہو۔لہذا میں اپنے بھائی کو اس کا قصور وارکیوں تھمراؤں اوراس سے شاتت یعنی اس کومصیبت پہنچنے پرکیوں خوشی کا اظہار کروں؟

(6) سینمائت کا چھٹا سبب برگمان ہونا ہے۔ جب بندہ کسی سے بدطن ہوجاتا ہے تو خواہ کتنا ہی نیکوکا رہولیکن برگمانی کی رسی اسے بلندیوں سے کھینچ کر پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، جیسے ہی اس کے بھائی کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً خوش ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ مسلمانوں سے بدگمان اور بدطن ہونے کے بجائے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، خواہ مخواہ مخواہ اپنے دہاغ میں مسلمانوں کے متعلق وسوسوں کو ہرگز جگہ نہ درے، بلکہ اس طرح کے وسوسوں سے اللّٰه عَزْمِثْ کی پناہ مانگے، إِنْ شَاغَ اللّٰه عَزْمِثْ آ ہستہ آ ہستہ اس موذی مرض سے بھی نجات مل ہی جائے گی ۔ برگمانی جیسے مہلک اور موذی مرض سے بھی نجات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گئے۔ برگمانی بی طافعہ کیجئے۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

...(44)...اسراف

#### إسران في تعريف:

جس جگه شرعاً، عادةً يا مروةً خرچ كرنامنع موو مال خرچ كرنا مثلاً فسق وفجورو گناه 🎇

يُشُ شَ : مطس اَلمَدافِقَتُ العِلْمِينَة (وعوتِ اسلامی)

-(30)

301)

ً باطنی بیار بوں کی معلومات

ے۔ والی جگہوں پرخرچ کرنا،اجنبی لوگوں پراس طرح خرچ کرنا کہاینے اہل وعیال کو بے 🕏

یارومددگار چیموڑ دینالوسراف کہلا تاہے۔<sup>(1)</sup>

#### آيت مباركه:

الله طَيْمَا قرآن ياك ميس ارشا وفرماتا ب: ﴿ وَلا تُسْدِفُوا الرِّانَّةُ لَا يُحِبُّ الْسُرونين ٥ ﴿ ﴿ ﴿ ١٠١ الانعام: ١٠١ ) ترجمهُ كنزالا يمان: "ب جانة خرجوب شك بے جاخر چنے والے اسے پیندنہیں۔''

صدرالا فاصل حضرت علامه مولانا مفتى محرفيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى " فَرْاكُ العرفان" ميں إس آيت مباركه كے تحت فرماتے ہيں: " حضرت مُترجِم قُدِّسَ سِرُّه (لِعنى اعلى حضرت امام المسنت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ) في إسراف كا ترجمہ بے جاخرچ کرنا فر مایا،نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے۔اگرگل مال خرچ کر ڈالا اور اینے عیال کو کچھ نہ دیا اور خود فقیرین مبیٹا تو سُرِی کا قول ہے کہ بیخرچ بے جاہے اور اگرصدقه دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو ریجی بے جااور داخل اِسراف ہے جبیبا کہ سعید بِن مُسَيِّب رَضِ اللهُ عَنْه ن فرما يا - سفيان كا قول م كه الله كى طاعت كسوااور كام میں جو مال خرچ کیا جاوے وہ قلیل بھی ہوتو اِس**راف** ہے۔ زُہری کا قول ہے کہاس کے معنی یہ بیں کہ مَعْصِیّت میں خرج نہ کرو۔ مجاہدنے کہا کہ کُتُّ اللّٰه میں کوتا ہی کرنااسراف ہےاورا گرابوقبیس پہاڑسونا ہواوراس تمام کوراہ خدامیں خرچ کر دوتو اسراف نہ ہواور

باطنی بیار بوں کی معلومات

و ایک در ہم مَعُصِیَّت میں خرچ کر وتو إسراف۔''

ایک اور مقام پر الله عنوین قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ گُلُوا وَ اللّٰهِ رَبُوا وَ لَا تُسْرِ فِيْنَ ﴿ ﴾ (پ٨، الاعراف: ٢١) ترجمهُ كزالا يمان: " كها وَ اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے بینزمیں۔"

صدرالا فاضل حضرت علامه مولانا مفتى محرنيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى " خَرْائُن العرفان" ميں إس آيت مباركه كے تحت فرماتے ہيں: " شان نُزول: کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے اور اس کو حج کی تعظیم حانتے تھے، مسلمانوں نے انہیں دیچھ کرعرض کیایار سو نَ اللّٰہ ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے، اس پریپنازِل ہوا کہ کھا وَاور پیو گوشت ہوخواہ چکنائی ہواور اِسراف نہ کرواوروہ پیہے کہ سیر ہو چینے کے بعد بھی کھاتے رہو یا حرام کی پرواہ نہ کرواور یہ بھی اِسراف ہے کہ جو چيز الله تعالى نے حرام نہيں كى اس كوحرام كرلو حضرت ابن عباس دخور الله تعالى عَنْهُان فرمایا کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے اسراف اور تکبرے بچارہ -مسلد: آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں خلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیلِ حُرمت قائم ہو کیونکہ بیہ قاعدہ مقرَّ رہ مسلَّمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء 💆 میں اِباحت ہے مگرجس پرشارع نے مُما نُعت فر مائی ہواوراس کی حُرمت دلیلِ مُسْتَقِل 🗳

المَلْونَينَ شَالِيةُ لَمِينَة (وعوت اسلام)

باطنی بیار یوں کی معلومات

آ سے ثابت ہو۔''

## إسراف في مختلف صورتيں:

شيخ طريقت، امير املسنت، باني دعوتِ اسلامي حضرت علامه مولا نا ابو بلال **محم**ه الياس عطار قادري رضوي ضيائي دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كي ما بيه ناز تصنيف "فيضان سنت" صفح ۲۵۱ پر ہے: مُفَسِّرِ شَهير حكيمُ الْأُمَّت حضرتِ مفتى احمد يارخان عَلَيْهِ دَحمَةُ الْعَنَّانَ تَفْسِيرِ تَعِيمِي، ج ٨،ص • ٣٩ ير فرماتے بين: 'إمراف كى بهت تفسيرين ہیں: (۱) حلال چیزوں کوحرام جاننا (۲) حرام چیزوں کو استِعمال کرنا (۳) ضَر ورت ہے زیادہ کھانا پینا یا بہننا (۴) جودل جاہے وہ کھانی لینا پہن لینا (۵) دن رات میں بار بارکھاتے یہتے رَ ہناجس سے معدہ خراب ہوجائے، بیار پڑ جائے (۲) مُضِر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا (۷) ہروَ قت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رَہنا کہ اب كيا كهاؤل گا؟ آئنده كيا پيول گا؟ (1) (٨) غفلت كيلئے كھانا(٩) گناه كرنے كيلئے کھانا(۱۰) چھے کھانے پینے، اعلیٰ پہننے کاعادی بن جانا کہ بھی معمولی چیز کھانی نہ سکے (۱۱) اعلیٰ غذا وَں کواپنے کمال کا نتیجہ جاننا نے خصیکہ اس ایک لفظ میں بہت سے اُحکام داخِل ہیں۔'

## إسراف سے متعلق ایک اہم وضاحت:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! یہاں بیرواضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح "لَا

.....روح البيان، پ٨، الاعراف، تحت الآية: ١٣، ج٣، ص٥٢ ١ ـ

يُشْ كُن : مطس ألدر فينتشالعِ لهيئة (وعوت اسلام)

 $\longrightarrow$ 

(304)

بإطنى بياريوں كى معلومات

﴿ خَيْرَ فِي الْإِسْرَ افِ لِعِنِي اسراف (نضول خرچی) میں کوئی بھلائی وخیرنہیں ہے۔' اسی ﴿

طرح "لَا إسْرَافَ فِي الْخَيْر يَعِينَ نَيكَ اور بَهلائي ك كامول مين كوئي اسراف ( فضول خرجی ) نہیں '' اَلْحَدُ دُ لِللّٰه عَذَهَ لَ رَبِّي الاول کے مبارک مہینے میں ہرسال لا کھوں ا مسلمان اينية قاومولا ، حضور نبي كريم رؤف رحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم يَجْتُن ولادت کےموقع برخوشیاں مناتے ہیں،اینے گھروں، دکانوں مجلوں اور گلیوں کوسجاتے ہیں، سبز سبزیرچم لگاتے اور لہراتے ہیں، رنگ برنگے بلب اور دیے روثن کرتے ہیں، صدقہ وخیرات کرتے ہیں ہنگرو نیاز کااہتمام کرتے ہیں ،محافل ذکر ونعت منعقد کرتے ہیں،علائے کرام کو بلاتے اوران سے ذکر ولا دت شریف سنتے ہیں،اسی طرح صحابہ كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ، اللَّ بيت عظام ، اوليائے كرام دَحِيَهُمُ اللَّهُ السَّلَام كے أعراس يراُن کے ایصال ثواب کے لیے بڑاا ہتمام کرتے ہیں، یقیناً پیتمام بھلائی کے کام ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں۔

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۂ المدینہ کی مطبوعہ ۲۱ ۵صفحات پرمشتل كتاب وملفوظات اعلى حضرت (مكتّل )صفحه ١٤١٧ يربي اعلى حضرت عظيم البركت، مجدددین وملت، بروان شمع رسالت مولانا شاه امام احدرضا خان عکنیه دَحمَةُ الرَّحْن سے يو جها كيا: ' ميلا دشريف مين جهار ( يعني يا في شاخون والى مشعل )، فانوس ، فروش وغيره عن يب وزين إسراف ب يأنهيس؟" توآب رحية الله تعالى عكيه في ارشا وفرمايا:

﴿ ''علاء فرماتے ہیں: لاَ خَیْرَ فِي الْاِسْرَافِ وَ لَا اِسْرَافَ فِي الْخَیْر (یعن اسراف کچ

اللركفية شالعة لهيئة (وعوت اسلام)

باطنی بیاریوں کی معلومات

کے میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں تو)جس شے م

سے عظیم ذکر شریف مقصود ہو، ہرگز ممنوع نہیں ہوسکتی۔ إمام غزالی (عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِی سے نقل کیا کہ ایک نے احیاء العلوم شریف میں سید ابوعلی رُوذ بارِی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِ سے نقل کیا کہ ایک بندہ صالح (نیک شخص) نے جلسِ ذکر شریف تر تیب دی اور اس میں ایک ہزار شمعیں روشن کییں۔ ایک شخص ظاہر بین پہنچ اور یہ یفیت دیکھ کروا پس جانے گے۔ (کہ اتی شمعیں جلانا تواسراف ہے۔) بانی مجلس نے ہاتھ پکڑ ااور اندر لے جاکر فرمایا کہ جوشع میں نے غیرِ خدا کے لئے روشن کی ہووہ بجھاد سے کے کئے روشن کی ہووہ بجھاد سے کے کوششیں کی جاتی تھیں اور کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوتی۔ (1)

اہراؤ سبز پرچم اے آقا کے عاشقو! گھر گھر کرو چراغال کہ سرکار آگئے نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے فدا کی خدا کی خدائی کے مختار آئے فدا کی خدائی کے مختار آئے ثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہال میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہال میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں

## مدیث مبارکه، بهتی نهر پربھی اسراف:

حضرت سبِّدُ نا عبد الله بِن عَمر و بِن عَاص دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم روف رحیم صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم حضرت سبِّدُ نا سعد دَخِنَ اللهُ تَعَالْ

و المسلمة العلوم، كتاب آداب الأكل، فصل يجمع آدابالدالخ، ج٢، ص٢٦ -

🧳 عنُه کے پاس سے گزرے جب وہ وضو کررہے تھے تو ارشاد فرمایا:'' اے سعد! پیر 🧟

اسراف كيها؟"عرض كيا: "رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم! كيا وضومين بهي اسراف ہے؟'' فرمایا:''ہاں!اگرچیتم بہتی نہریر ہو۔''<sup>(1)</sup>ایک اور مقام پرارشاد فرمایا: ' مهراس چیز کو کھالینا جس کا دل کرے پیاسراف ہے۔''(2)

#### اسرات كاحكم:

اسراف اورفضول خرجي خلاف شرع ہوتو حرام اور خلاف ِمروت ہوتو مکروہ تنزيمی

#### حكايت،اميرابلسنت كامحتاط انداز:

جب شیخ طریقت امیر املسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَى خدمت ميں صحرائے مدینه (باب المدينة كراجي) مين فيضان مدينه كاسنك بنيادر كف ك ليحرض كي كئ توآب نے فرمایا کہ' سنگ بنیاد میں عموماً کھود ہے ہوئے گڑھے میں کسی شخصیت کے ہاتھوں ہے سیمنٹ کا گاراڈ لوادیا جاتا ہے، بعض جگہ ساتھ میں اینٹ بھی رکھوالی جاتی ہے لیکن پیسب رسمی ہوتا ہے، بعد میں وہ سیمنٹ وغیرہ کامنہیں آتی ۔مجھےتو یہ اِسراف نظرآتا ہے اور اگر مسجد کے نام پر کئے ہوئے چندے کی رقم سے اس طرح کا اسراف کیا جائے توتُوبَهِ كے ساتھ ساتھ تاوان لیعنی جو پچھ مالی نقصان ہواوہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔''عرض

<sup>🚹 .....</sup>ابن ماجة ، كتاب الطهارة و سننها ، باب ماجاء في القصد ـــالخ ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، حديث: ٢٥ ٣ ـ ـ

<sup>2 .....</sup> ابن ماجة ، كتاب الاطعمة ، باب من الاسر اف ـــالخ ، ج م ، ص ٩ م ، حديث : ٢ ٣ ٥ - ـــ

<sup>...</sup>الحديقة الندية ، الخلق السابع والعشر ون\_\_\_الخ ، ج ٢ ، ص ٢ ٨ \_

کی گئی:''ایک یادگاری تختی بنوا لیتے ہیں ،آپ اس کی پردہ کشائی فرماد یجئے گا۔'' 🧟

توفر ما یا: ' برده کشائی کرنے اور سنگ بنیا در کھنے میں فرق ہے۔ پھر چونکہ ابھی میدان ہی ہےاس لئے شایدوہ تختی بھی ضائع ہوجائے گی۔''

بالآخرامير المسنت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ نِي فَرِما يا كُهُ مُجِهَالِ واقعي ستون بنا نا ہے اس جگہ پر ہتھوڑے مار کر کھودنے کی رسم ادا کرلی جائے اوراس کو ''سنگ بنیاد ركهنا"كينے كے بجائے دنتميركا آغاز"كہا جائے۔" چنانچية ٢٢ رئيج النورشريف ٢٦ ١٣٢ ہجری بمطابق کیم مکی ۲۰۰۵ عیسوی بروز اتوار آپ کی ساداتِ کرام سے محبت میں ڈ و بی ہوئی خواہش کے مطابق ۲۵سیّد مَدَ نی منوں نے اپنے ہاتھوں سے مخصوص جگهہ پر ہتھوڑ سے چلائے ،آپ خود بھی اس میں شریک ہوئے اور اس نرالی شان سے فیضان مدینہ (صحرائے مدینہ،ٹول پلازہ،سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی ) کے تعمیری کام کا آغاز ہوا۔<sup>(1)</sup>

#### اسراف كاسباب وعلاج:

(1).....اسراف کا پہلا سبب لاعلمی اور جہالت ہے۔ بندہ شرعی معلومات کے بغیر جب کسی کام میں مال خرچ کرتا ہے تواس میں اِسراف کے کئی پہلو ہوتے ہیں کیکن اسے اپنی جہالت کی وجہ سے إحساس تک نہیں ہوتا۔اس کاعلاج بیہ ہے کہ بندہ کسی بھی کام میں مال خرچ کرنے سے پہلے علمائے کرام اور مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی

🗗 ..... تعارف امير ابلسنت ،ص ۹ ۴ ـ

رباطنی بیار یوں کی معلومات

ج حاصل کرلے،اس سلسلے میں دارالا ف**ناءاہل سنت** سے رابطہ کرنا بھی بہت مفید ہے۔

(2) ....اسراف کا دوسراسب غروروتکبر ہے۔ بسااوقات دوسروں پراپنی برتری

ثابت کرنے کے لیے بے جادولت خرچ کی جاتی ہے۔ اس کاعلاج میہ ہے کہ بندہ غرور وتکبر کے نقصانات پرغور وفکر کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے، متکبر شخص اللّٰه عَدْدِهُ کَو نالیبند ہے، خود روسون اللّٰه صَدَّ الله عَدْدِهِ وَالله وَ اللّٰه عَدُوهِ کَا اللّٰه عَدْدِهِ وَ اللّٰه عَدْدِهِ الله وَ اللّٰه عَدْدِهِ وَ الله عَدْدِهِ وَ اللّٰه عَدْدِهِ وَ الله عَدْدِهِ وَ اللّٰه عَدْدِهِ وَ الله عَدْدِهِ وَ اللّٰه عَدْدِهُ وَ اللّٰه عَدْدِهِ وَ اللّٰه عَدْدِهِ وَ اللّٰه عَدْدِهِ وَ اللّٰه عَدْدِهُ وَ اللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَا

(4) ....اسراف کا چوتھا سبب شمرت کی خواہش ہے۔ بے حیائی پر مشمل فنکشن

🕰 اوراس طرح کی دیگرخرافات میں خرچ کی جانے والی رقم کا اصل سبب شہرت کی طلب 🔌

يُشَ شَن مِطِس أَمَلَونَيْنَدُّ العِّلْمِيَّة (رُوتِ اسلام)

<del>"</del>—(30)

﴾ ? ہی ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اللّٰہ عَدْدَ بَلْ عطا کر دہ دولت کو نیکی کے کا موں میں

خرچ کرنے کی عادت بنائے اور اخلاص اپنانے کی کوشش کرتا رہے، وقتی شہرت کے بدلے بروز محشر ملنے والی دائمی ذلت ورسوائی کو پیش نظر رکھے، نیز یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے مال ودولت خرچ کر کے لوگوں کی نظر میں مشہور ہونے کی بجائے نیک اعمال کر کے رہے عَدَیْ کی بارگاہ میں سُرخُر وہونا ہے۔

(5) .....اسراف کا پانچوال سبب غفلت اور لا پرواہی ہے۔انسان کو بہتو معلوم ہوتا ہے کہ فلال کام میں خرج کرنا اسراف ہے لیکن بعض اوقات اپنی غفلت اور لا پرواہی کی بناء پر اسراف میں بہتلا ہوجاتا ہے، وضو کا پانی استعال کرنے میں نل کھلا چھوڑ دینا، گھر، آفس وغیرہ میں بجلی پر چلنے والی اشیاء کوستی کی وجہ سے کھلا چھوڑ دینا بھی اسی سبب کا نتیجہ ہیں۔اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنے اندراحساس پیدا کرے، دنیا میں غفلت ولا پرواہی کی بنا پر ہونے والے گنا ہول پر آخرت کے مُوَاحَد ہے کو پیش نظرر کھے اور اپنی اس غفلت ولا پرواہی کو دور کرے، نیز اپنے دل میں رب عزوج کی کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کا احساس پیدا کرے، نیز اپنا بید مدنی ذہن بنائے کہ آج اگر میں نے نیمتوں کی باشکری کی تو ہوسکتا ہے مجھ سے بینمتیں چھین کی جا تیں، لہذا میں میں سے نیمتوں کی ناشکری کی تو ہوسکتا ہے مجھ سے بینمتیں چھین کی جا تیں، لہذا میں ان نعمتوں پر اسراف سے بیختے ہوئے شکر کروں گا تا کہ ان میں مزیدا ضافہ ہو۔

## كھانے كے اسراف سے توبہ ليجئے:

میٹھے میٹھےاسلامی بھائیو! آج کل ہرایک بے بَرَ کتی اور تنگدستی کارونا رَور ہاہے۔کیا 🗳

🧖 بعید که روٹی کا اِحتِر ام نہ کرنے کی بیسزا ہو۔ آج شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو، جوروٹی 🧟 ضائع نہ کرتا ہو۔ ہر طرف کھانے کی بے حُرمتی کے دِسوز نظارے ہیں، شادی کی تقریبات ہوں یا بُرُ رگانِ دین رَحِمَهُ اللهُ اللهِ اللهِ مُناز کے تبرُّ کات افسوس صد کروڑ افسوس! دسترخوانوں اور دریوں پربے در دی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا ہے، کھانے کے دوران مِدِّیوں کے ساتھ بوٹی اور مَصالحہ برابر صاف نہیں کیا جاتا ،گرم مصالَح کے ساتھ بھی کھانے کے کثیراً جزاءضائع کردیئے جاتے ہیں،تھالوں میں بچا ہواتھوڑا سا کھانااور پیالوں، پتیلوں میں بحا ہواشور بادوبارہ استِعمال کرنے کا اکثر لوگوں کا ذِہن نہیں ، اِس طرح کا بہت سارا بچا ہوا کھا نامُمُو ما کچرا کُونڈ ی کی نذرکر دیاجا تاہے۔اب تک جتنا بھی اِسراف کیا ہے برائے مہر بانی! اُس سے توبہ کر لیجئے ۔ آئِند ہ کھانے کے ایک بھی دانے اور شور بے کے ایک بھی قطرے کا اسراف نہ ہو اِس کا عہد کر لیجئے۔ وَاللَّهِ الْعَظيم! قِيامت مين ذره ذره كاحساب مونائ، يقيناً كوئي بهي قيامت ك حساب کی تاب نہیں رکھتا ،تو بہ سیجی تو بہ کر لیجئے۔ درود پاک پڑھ کرع ض سیجئے۔ بیااللّٰہ عَرْدَهَا ا آج تک میں نے جتنا بھی اِسراف کیا اُس سے اور تمام صغیرہ وکبیرہ گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہوں اور تیری عطا کر دہ تو فیق سے آئندہ گنا ہوں سے بیچنے کی بھر پورکوشش كرول كا، يارب مصطَف صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ميرى توبه قَبول فرما اور مجھے بے حساب بخش دے

آمِينُ جِجَافِ النَّبِيِّ الْآمِينُ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُ

باطنی بیار بوں کی معلو مات

(717)

صَدَقَة پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حاب بخش بے پوچھ کَبائے کو لَبانا کیا ہے صَلُّوْاعَکَى الْحَبِیْب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّد

# ...(45) عمدنيا الله

#### "غم دنیا"کی تعریف:

کسی دنیوی چیز سے محروی کے سبب رنج وغم اورافسوں کا اِس طرح اِظهار کرنا کہ اُس میں صبر اور قضائے اِلٰہی پر رضا اور ثواب کی اُمید باقی نہ رہے''غم وُنیا'' کہلا تا ہے اور بیر مذموم ہے۔

#### آيت مباركه:

الله عنوا على مَا فَاتَكُمْ مُوالله وَلا يَحِبُّ كُلُ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرُحُوا بِمَا الشّكُمُ وَالله لا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُوْرِي ﴿ ﴾ (١٠٠، العديد: ٢٣) ترجمه كنزالا يمان: "اس لئے كه م نه كھاؤاس پرجو ہاتھ سے جائے اور خوش نه ہواس پرجوتم كوديا اور الله كونہيں بھاتا كوئى اترونا (متنكر) برا أئى مارنے والان محرت علامه مولا نامفق محمد نعيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ النّه وَ مَن مُن الله العلى الله عنال على السي اس آيت مباركه كے تحت فرماتے ہيں: "يہ بجھلوكه جو الله الله تعالى نے مُقدَّر فرما يا ہے ضرور ہونا ہے نئم كرنے سےكوئى ضائع شدہ چيزوا پس الله تعالى خوقى كى جَكَم شكرا ور ثمن الله تعالى خوقى كى جَكَم شكرا ور ثمن الله تعالى عَد مُن الله تعالى عَد مُن الله تعالى عَد مُن الله عالى عَد والى من الله عنه والى جيز اترانے كولئن ہے تو چا ہے كہ خوشى كى جگه شكرا ور ثم في مل سكتى ہيں ، نه فنا ہونے والى چيز اترانے كولئن ہے تو چا ہے كہ خوشى كى جگه شكرا ور ثم

مطِس ٱلمَدَيْنَةُ الشِّلْمِيَّةِ (رعوتِ اسلامی)

**60** 

<u>ಾ</u>

کی جگہ صبر اختیار کروغم سے مرادیہاں انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر اور رضا کی لیے فضائے اللی اور امید ثواب باقی نہ رہے۔ اور خوشی سے وہ اِتر انا مراد ہے جس میں مست ہوکر آ دمی شکر سے غافل ہوجائے۔ اور وہ غم ورنج جس میں بندہ اللّٰہ قتعالٰی کی طرف متوجہ ہواور اس کی رضا پر راضی ہوا سے ہی وہ خوشی جس پر حق تعالٰی کا شکر گزار ہو ممنوع نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه نے فرمایا: اے فرزند آ دم کس چیز کے فقد ان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی۔''

## مديث مباركه، دنيوى غمول سے فراغت يالو:

.....مجمع الزوائد، كتاب الزهد، باب فيمن احب الدنيا ـــ الخرج ١٠ م ص ٢ ٣٣ ، حديث : ١ ١ ٨ ٨ ١ ـ

-بيْنَ شَن شهلس أملزَ فَهَ شَالعِهُ لِمينَة ( دعوتِ اسلامی )

**(06**)

313)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: '' دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی ہوں گی ؟

## غم دنیا کے بارے میں تنبیہ:

1 .....ترمذى، ابواب صفة القياسة ، ج ٢٠ م، ص ٢٢٩ محديث: ٢٥٢٠

. \* يُنْ شَنْ : مبلس أهلدَ فَيَنْتُ العِيْهِ لِيَّةَ (دَّوتِ اسلانی)

314

باطنی بیماریوں کی معلومات

ات)

## حكايت بعمت برخم كين اورمصيبت پرخوش ہونے والى عورت:

حضرت سيّدُ نا ابن بيارمسلم عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْمُنْعِم فرماتِ بين كه ايك مرتبه مين تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بهت سے لوگ آ جارہے ہیں، میں بھی اس طرف چل دیا۔وہاں جا کردیکھا کہ ایک عورت نہایت افسر دہ اور ممگین بھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلے پر بیٹھی ہے اوراس کے اِردگردغلاموں اورلونڈ بوں کی کثرت ہے، اس کے کئی بیٹے اور بٹیاں ہیں، تجارت کا بہت سارا ساز وسامان اُس کی ملکیت میں ہے،خریداروں کا ہجوم لگاہوا ہے،وہ عورت ہرطرح کی نعتوں کے ماوجود نہایت ہی ٹمگین تھی نہسی سے بات کرتی ، نہ ہی ہنستی تھی۔میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا۔وہاں جا کرمیں نے اس عورت کوسلام کیا۔اس نے جواب دیااور کہنے گئی: ''اگر بھی دوبارہ بہاں آنا ہواورکوئی کام ہوتو ہمارے پاس ضرور آنا۔'' پھر میں واپس اینے شہر چلا آیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے دوبار وکسی کام کے لئے اسی عورت کے شہر میں جانا پڑا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اب وہاں پہلے کی طرح چہل پہل نہیں تھی، نہ تجارتی سامان ہے، نہ خدّام ولونڈیاں نظرآ رہی ہیں اور نہ ہی اسعورت کے ٹر کے موجود ہیں۔ ہر طرف ویرانی جیمائی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوااور میں نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو اندر سے سی کے بیننے اور بانٹیں کرنے کی آ واز آنے

💆 گگی۔ جب درواز ہ کھولا گیااور میں اندر داخل ہواتو دیکھا کہ وہی عورت اب نہایت 🗳

(315)

 بين شن مجلس المكرنينَ شالعِلْمينَ ق (وعوت اسلام) باطنی بیار یوں کی معلومات

قیمتی اورخوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش وخرم نظر آر ہی تھی اوراس کے ساتھ صرف ایک کی علی میں ملبوس بڑی خوش وخرم نظر آر ہی تھی اوراس کے ساتھ صرف ایک عورت ایک عورت گھر میں موجود تھی کوئی اور نہ تھا ہے ہو اور نہا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود مملی اور نہا بیت افسر دہ تھی لیکن اب خادموں ، لونڈیوں اور دولت کی عدم موجود گ

میں بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو،اس میں کیاراز ہے؟''

تو وہ عورت کہنے لگی: '' تم تعجب نہ کرو، بات دراصل بیرہے کہ جب پچھلی مرتبہ تم مجھ سے ملے تو میرے پاس و نیاوی نعمتوں کی بہتات تھی، میرے پاس مال ودولت اوراولا د کی کثرت تھی ،اس حالت میں مجھے بیخوف ہوا کہ شاید! میرارب مُؤرَمُلُ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اورغم نہیں پہنچنا ورنہ اس کے بیندیدہ بندے تو آز مائشوں اور مصیبتوں میں مبتلارہتے ہیں۔اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان وغمگین تھی اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی ۔اس کے بعد میرے مال اور میری اولا دیرسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں ،میراساراا ثا نہضائع ہوگیا،میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا،خدّام ولونڈیاں سب جاتی رہیں اور میری تمام و نیوی نعمتیں مجھ سے چھن گئیں۔اب میں بہت خوش ہول کہ میرارب مُؤمِلُ مجھ سے خوش ہے اس وجہ سے تواس نے مجھے آز مائش میں مبتلا کیا ہے۔ پس میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب مجھر ہی ہوں، اس لئے میں نے اچھالباس پہنا ہواہے۔"

حضرت سبِّدٌ نا ابن بیبارمسلم عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْمُنْعِم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں 🙎

**()**()

باطنی بیار بوں کی معلومات

و ہاں سے چلاآیا اور میں نے حضرت سیّدُ ناعبد اللّه بن عمر دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كواس مَعْمَدِ اللهِ عَن

عورت کے متعلق بتایا تو وہ فرمانے گگے: ''اس عورت کا حال تو حضرت سیّدُ ناایوب علی نَبِیدِ نَا ایوب علی نَبِیدِ نَا الله عَلَی نَبِیدِ نَا الله عَلَی نَا الله عَا لَا الله عَلَی نَا الل

#### غم دنیا کے تین اسباب وعلاج:

(1) سیم ونیا کا پہلاسب حُبِ ونیا ہے۔ دنیا کی محبت دل میں رچ بس جانے کی وجہ سے کی وجہ سے معمولی سے دنیاوی نقصان پر بھی دل ممگین ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیا کی محبت کواپنے دل سے نکالنے کی کوشش کر ہے اور اپنے ظاہر وباطن کو نیکیوں میں مشغول رکھے۔ نیز اپنا یہ مدنی ذہمن بنائے کہ دنیا فانی ہے اور فانی چیز نے بھی نہ بھی فنا ہونا ہی ہے لہذا الی چیز پر افسوس کر نا ہی ہے تو میں اس بات پر افسوس کروں کہ میں نے فلال لمحدرب عَدْمَا کی یا دسے کیوں غافل ہوکر گزارا؟

(2) ....غم دنیا کا دوسراسبب بصری کی عادت ہے۔جس انسان میں صبر اور برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے اسے امور دنیا کاغم جلد لاحق ہوجا تا ہے جواس کے روشن مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔اس کا علاج سے کہ بندہ مصیبتوں

<u>-------</u>

( باطنی بیار یوں کی معلومات

اورآ زمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندرصبر اور برداشت پیدا کرے تا کہ کوئی ج انہونی بات اور مصیبت اس کے اعصاب پر اثر انداز نہ ہوسکے۔ نیز اپنا سے مدنی ذہن بنائے کہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے میں عظیم اجرو تواب سے محروم کردیا جاؤں گا جبکہ صبر کروں گا تواجرو تواب کا خزانہ مجھے عطا کیا جائے گا۔ لہذا سمجھداری اسی میں ہے کہ بے صبری کے بجائے تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے صبر وشکر کا مظاہرہ کیا جائے۔

(3) سینم ونیا کا تیسراسب ناشکری کی عادت ہے۔ ہزار ہانعمتوں کے باوجود بندہ شکرنہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تواس پرشکر کے بجائے غمز دہ وَمُلین ہوکر ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنے اندرصبر وشکر کی عادت ڈالے اورخوثی ہو یاغم ابنی زبان کو ہر وقت اللّٰه عَدْدَمْلُ کے شکر سے تر بتر رکھے۔ نیز یہ بھی مدنی ذہن بنائے کہ اگر میں شکر کروں گاتو اللّٰه عَدْدَمْلُ مِجھے مزید معتوں سے سرفر از فرمائے گا۔ اس مدنی ذہن سے اِنْ شَاءَ اللّٰه عَدْدَمْلُ و نیاوی غموں سے جھٹکار ابھی نصیب ہوجائے گا۔

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# 

## مجس کی تعریف:

لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کر ناتجسس کہلاتا ہے۔ (1)

🚨 🗗 .....احياءالعلوم، ج٠٢، ص ٦٨٣، ج٣، ص ٩٥٩ماخوذا \_

. پیش ش: م**طس آمل**ریَهٔ تَشَالعِیْه بیّت (دوستِ اسلامی)

318,

#### و آیت مبارکه:

الله عَنْ عَلْ آن پاک میں إرشاد فرماتا ہے: ﴿ لَا تَجَسَّسُو ا ﴾ (ب٢٦، العجرات: ١٢) ترجمه كنزالا يمان: ( عيب نه دُهوندُ و ـ ")

صدر الا فاضل حضرت علامه مولانا سيد محرتيم الدين مراد آبادي عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْهَادِي "خزائن العرفان" ميں اس آيت مباركه كے تحت فرماتے ہيں: "لعني مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرواوران کے جُھیے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللّٰہ تعالٰی نے اپنی ستّاری سے پُھیایا۔حدیث شریف میں ہے: گمان سے بچو گمان بڑی جھوٹی بات ہے اورمسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو،ان کے ساتھ حرص وحسد، بغض، بے مروتی نہ کرو، اے اللّٰہ تعالٰی کے بندوا بھائی بنے رہوجیسا تہہیں تکم دیا گیا،مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،اس برظلم نہ کرے،اس کورسوا نہ کرے،اس کی تحقیر نہ کرے،تقوی بیہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ (اور یہاں کے لفظ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فر مایا۔) آ دمی کے لئے یہ برائی بہت ہے کہا پیےمسلمان بھائی کوحقیر دیکھے، ہر مسلمان مسلمان پرحرام ہے اس کا خون بھی ، اس کی آبرو بھی ، اس کا مال بھی ، الله تعالٰی تمهارے جسموں اور صور توں اور عملوں پر نظر نہیں فرما تالیکن تمہارے دلوں پر نظر فرما تا ہے۔ (بخاری وسلم) حدیث: جو بندہ دنیا میں دوسرے کی بردہ پوشی کرتا ہے اللّٰه تعالٰی روزِ قیامت اُس کی پرده بوشی فرمائے گا۔

صَلُّوْاعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

\* يُن شُ : مطس أملرَ فَهَ تَظُالعِ لَمِينَة (وَعُوتِ اسلامی)

<u>~</u>\_(



#### 🥏 مدیث مبارکه محشر کی رسوائی کاسب:

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: ''غیبت کرنے والوں ، چغل خوروں اور پا کباز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کواللّٰہ عَدْرَبَالْ قیامت کے دن ) کتّوں کی شکل میں اٹھائے گا۔(2)

مُفَسِّرِ شَهِير حَكِيمُ الْأُهِّت حَفِرتِ مَفْق احمد يارخان عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْحَنَّان فَرِماتِ بِين : ' خيال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صور تیں مسخ ہوجا سمیں گی۔' (3) (یعنی بگڑجا سمیں گی مَثَلًا مُخلف جانوروں جیسی ہوجا سمیں گی۔)

(OU)

<sup>1 .....</sup>شعب الايمان ، باب في تحريم اعراض الناس ، ج ۵ ، ص ۲۹ ، حديث . ۴ ، ۲۷ بتغير ـ

التّوبيخ والتّنبيه لابي الشيخ الاصبهاني، ص ٩ ٩ ، رقم ٢ ٢ ، الترغيب والترهيب، ج ٣ ، ص ٢ ٢ ،

<sup>🙎 🗗</sup> سمراة المناجيح، ج٢، ص٢٢٠ ـ

باطنی بیار یوں کی معلومات

تجس کے بارے میں تنبیہ:

تجسس یعنی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے خفیہ عیوب کو تلاش کرنا یا اس کے لیے سعی کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ سعی کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ سنجس کی مختلف صور تیں:

حضرت سبِّدُ نا امام غزالى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْوَالِ فرمات بين: ووكسي شخص كي ليه مناسب نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں کان لگائے تا کہ وہاں سے باجوں کی آواز سنے یا ناک کواس لیےصاف کرے تا کہ شراب کی بوسونگھ سکے اور نہ ہی کیڑے میں چیں ہوئی شے کو اس نیت سے ٹٹو لے کہ باج وغیرہ کی پہیان ہو اور نہ اس کے یڑوسیوں سے اس کے گھر میں ہونے والے معاملات دریافت کرے۔لیکن اگر یو چھے بغیرخود ہی دو عادل شخص اسے بتادیں کہ فلاں شخص اپنے گھر میں شراب بی رہا ہے یا فلال کے گھر میں شراب ہے جواس نے پینے کے لیے رکھی ہے تواس وقت وہ گھر میں داخل ہوسکتا ہے اور اجازت لینا بھی لازم نہیں ہوگا کیونکہ برائی کوختم کرنے کے لیے دوسرے کی ملک میں داخل ہوکر چلنا ایسا ہی ہے جیسے برائی سے منع کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پرکسی کا سر پھاڑ دینا۔البتہ! جن لوگوں کی خبرتو قبول کی جاتی ہے لیکن شہادت نہیں،ان کے بتانے پرکسی کے گھر میں داخل ہوجا نامحُلِّ نَظَر ہے۔ بہتر تویہ ہے کہ اس سے باز رہے کیونکہ صاحب خانہ اس کاحق رکھتا ہے کہ بغیر اس کی

🕰 اجازت کےکوئی اس کے گھر میں داخل نہ ہواورمسلمان کو ثابت شدہ حق اس وقت تک 🚔

اللرئية شالية لمية قد (وعوت اسلام)

باطنی بیار یوں کی معلومات

🍑 🧖 سا قطنہیں ہوتا جب تک اس کےخلاف دوعادل شخص گواہی نیدیں۔''<sup>(1)</sup>

# حکایت بخس کے سبب واپس آگئے:

حضرت سیّدُ نا عامرشْعِی عَلَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ الْقَدِی ہے روایت ہے کہ ایک بار امیر المؤمنين حضرت سيّدٌ ناعمر فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِهِ اينے ايك ہم مجلس بھائى كو نه يا يا توان كي تلاش ميں حضرت سيّدُ نا عبد الرحمٰن بن عوف دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ كَساتِهِ نكل كھڑ ہے ہوئے۔آپ نے سيدُ ناعبد الرحلٰ بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے فر مايا: '' آؤ! ہم فلاں شخص کے گھر جا کرد کیھتے ہیں۔''جب دونوں اس گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہاس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ان کا وہ ساتھی اس گھر میں موجود ہے، نیز اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے جس نے اسے کچھ برتن میں ڈال کر دیااوروہ کھانے لگا۔ سبِّدُ نا فاروق اعظم دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نے حضرت سبِّدُ ناعبد الرحمٰن بن عوف دَفِي اللهُ تَعَال عَنْه سے فرمایا: ''اچھا توبیروہ کام ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہے۔'سیّدُ ناعبر الرحلن بن عوف دَغِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي عِرض كي: "حضور! آپ كوكيا معلوم كهاس برتن میں کیا ہے؟'' بیس کرسیدُ نا فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے خوف خداسے ڈرتے ہوئے ارشاد فرمایا: '' ہمیں ڈرنا جاہیے کہ کہیں تیجس کے زمرے میں نہ آتا ہو۔'' سيّدُ ناعبدالرحلن بنعوف دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے عرض كى: ''حضور! بينجسس ہى ہے۔'' فرمایا: ' پھراس کی توبہ کیا ہے؟ ''عرض کیا: ''حضور! آپ پرتواس کا وہ معاملہ ظاہر ہوا

🗳 🗗 .....احياءالعلوم، ج٢،ص ١٦٦٨\_

<u> باطنی بیار یوں کی معلومات</u>

🧲 ہے جوآپ جانتے ہی نہ تھے اور دوسرا یہ کہآپ کے دل میں تواس کے لیے اچھا ہی 🎅 ارا دہ تھا۔'' (یعنی اس صورت میں بیر گناہ ہی نہیں ہے تو پھراس کی کیسی توب؟ ) چنانچے بید دونوں

حضرات وہاں ہے واپس تشریف لے آئے۔(1)

#### بر منه کرنے سے بڑھ کر گناہ:

حضرت سيّدُ ناعيسى روح اللّه عَلْ نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في اسيخ حوار يول ہے ارشاد فرمایا: ''اگرتم اینے بھائی کواس حال میں سوتا یاؤ کہ ہوانے اس (کےجسم) ہے کیڑا ہٹادیا ہے (جس کی وجہ ہے اس کا ستر ظاہر ہو چکا ہوتو الیی صورت میں ) توتم کیا کروگے؟''انہوں نے عرض کی:''اس کی ستر یوثی کریں گے اور اُسے ڈھانپ دیں گے۔ " توآ ب عَلَيْهِ السَّلَام نے فرمايا: " بلكة م اس كاستر كھول دو گے۔ "حواريوں نے تعجب كرت موت كها: "سُبْحَانَ الله إيكون كرك كا؟" توآب عَلَيْهِ السَّلام في فر ما یا: ' 'تم میں سے کوئی اینے بھائی کے (عیوب وغیرہ کے ) بارے میں کچھ سنتا ہے تو اُسے بڑھاچڑھا کر بیان کرتا ہے اور بیاً سے برہند کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔''<sup>(2)</sup> مجس كے سات اسباب وعلاج:

(1) ....تجسس کا پہلا سبب بغض و کینہ اور ذاتی شمنی ہے۔جب کسی مسلمان کا بغض وکیبندل میں آ جا تا ہے تواس کا سیرھا کا م بھی الٹادکھائی دیتا ہے یوں نظریں اس

<sup>1 .....</sup>درمنثوں پ٢٦ م الحجرات تحت الآية: ١٢ م ج ع ص ١٢ ٥ -

<sup>2 ....</sup>احیاءالعلوم، ج۲،ص ۱۹۴۳

ے چ کے عُیُوب تلاش کرنے میں لگی رہتی ہیں۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے ول کو چ

مسلمانوں کے بغض وکینہ سے پاک وصاف کرے، اپنے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس فر مانِ مصطفاع مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کو پیش نظر رکھے:''جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہوتو نگاہ لوٹے سے پہلے دونوں کے بچھلے گناہ بخش دیے جا نمیں گے۔''(1) اس طرح مسلمانوں کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور ان کے عیوب تلاش کرنے سے بھی خوات نصیب ہوگی۔

(2) .... جسس کا دوسراسب حسد ہے کیوں کہ حاسد کسی بھی قیمت پر محسود (یعن جس سے حسد کیا جائے اس) کی عزت افزائی کی خواہش نہیں کرتا، بلکہ ہروقت اس کی نعمت چھن جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ لہذا حاسد عیب تلاش کر کے محسود کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگار ہتا ہے۔ اس کا علاج سے کہ بندہ حسد سے چھٹکا را حاصل کرے حسد کی تباہ کاریوں پرغور کرے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جونیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ کو کو حسد الله عندہ فر ورسول الله حسّ الله عندہ واله وَسَلّ می کاراضی کا سبب ہے۔ نیز حاسد بن کے عبرت ناک انجام پر بھی غور کرتا رہے۔ ناراضی کا سبب ہے۔ نیز حاسد بن کے عبرت ناک انجام پر بھی غور کرتا رہے۔

(3) .... جسس کا تیسر اسب چغل خوری کی عادت ہے۔ محبوں کے چور چغل خور کو کی عادت ہے۔ محبوں کے چور چغل خور کوکسی نہ کسی منفی پہلو کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ ہر وقت مسلمانوں کے پوشیدہ

1 ..... شعب الايمان ، باب في الحث على ترك الغل والحسد ، ج ۵ ، ص ا ۲۷ ، حديث: ۲۲۲ ملتقطار

. پیش ش: مطس آملد مَیْنَشُالعِیْهی بِیْت (دعوت اسلامی) ج چ عیوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے، پھر یہ عیب إدھر اُدھر بیان کر کے فتنے کا باعث بنتا ہج

ہے۔اس کاعلاج یہ ہے کہ چغل خوری کی وعیدوں کو پیش نظر رکھے اور ان سے بیخے کی کوشش کرے۔ چنانچ فر مانِ مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہے: (۱)" چغل خور جنت میں ہر گز داخل نہ ہوگا۔"(۲)" چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔"(2)

(5) .... جبس کا پانچوال سبب نفاق ہے اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں: "مومن ہمیشہ اپنے دوست کی خوبیوں کوسامنے رکھتا ہے تا کہ اس کے دل میں عزت،

<sup>1 .....</sup>بخاری، کتاب الادب، باب مایقر أمن النمیمه ، ج ۱، ص ۱ ۱ ، حدیث: ۲ ۵ ۰ ۹ ـ

<sup>2 .....</sup> بخارى كتاب الوضوى باب من الكبائر ... الخ ، ج ١ ، ص ٩ ٥ ، حديث: ٢ ١ ٢ مفهوما ـ

[ باطنی بیمار یوں کی معلومات

ے محبت اور احترام پیدا ہو جبکہ منافق ہمیشہ بُرائیاں اور عیوب دیکھاہے۔''<sup>(1)</sup>اس کا 🔵

علاج بیہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے نفاق کودور کرنے کی عملی کوشش کرے۔

(6) .... بجسس کا چھٹا سبب شہرت اور مال ودولت کی ہوت ہے۔دوسرول کے

عیب واضح کر کےشہرت حاصل کرنا آج کل ایک مُنافع بخش کاروبار بن چکاہے،آج کل لوگوں نے کئی ایسے ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں جن میں پہلے تومسلمانوں کے عیوب تلاش کیے جاتے ہیں پھردیگر ذرائع ہےاُس کی تشہیر کر کے ستی شہرت اور مالی تفع حاصل کیا جاتا ہے۔اس کا علاج ہیہ ہے کہ بندہ اپنایوں مدنی ذہن بنائے کہ مسلمانوں کی دل شکنی اور حق تلفی مَعَادَ الله وہ موذی مرض ہے کہ جواعمال صالحہ کے يورے جسم كو بركار كرديتا ہے۔ چنانچ حضرت سيّد نا احمد بن حرب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فر ماتے ہیں: '' کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لئے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے مگر بندول کی حق تلفیول کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیال کھوبیٹھیں گے اور یوں غریب و نا دار ہوجائیں گے۔''(2) بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام نے ایذاء مسلم کوبرے خاتے کے اسباب میں شار کیا ہے۔ <sup>(3)</sup>لہذامسلمانوں کے عیوب تلاش

کرنے سے بندہ اینے آپ کو بیائے کہ اس میں سوائے نقصان کے پچھے حاصل نہیں۔

<sup>(7) ....</sup>تجسس كاساتوال سبب "منفي سوج" به كهجب كوئي شخص منفي سوج كاحامل

<sup>1 ....</sup>احياءالعلوم، ج٢، ص • ٦٢\_

رباطنی بیار یوں کی معلومات

ں 🧟 بن جاتا ہے تو پھروہ مجس جیسی بیاری میں مبتلا ہوجا تا ہے، ہروقت لوگوں کے عیوب کو 🧟 تلاش کرنا اس کا وَطیرہ بن جاتا ہے۔اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی سوچ کو نثبت رکھے، بلاضرورت تجسس اورلوگول کے عیوب تلاش کرنے کے بجائے ان کی خوبیوں پرنظرر کھے۔ نیزیہ بھی مدنی ذہن بنائے کہ ہم سب کا خالق وما لک عُدُو جُو ﴿ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے جب وہ ہمارے عیوب کوئسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا توہم تواس کے عاجز بندے ہیں، ہمیں کیاحق پہنچتاہے کہاس کی مخلوق کے عیوب کو تلاش کرتے پھریں؟ کسی نے کیا خوب کہاہے:

> عیبول کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں وہ ہنر وکمال دیکھتے ہیں صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

## 

### مايوسي كى تعريف:

الله عنَّهُ فَلَ كَي رحمت اوراس كَفْضل واحسان مع خود كومحروم سمجصنا'' ما يوسي'' ہے۔

#### آيت مباركه:

ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ سَّحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

﴿ النُّ نُوْبَ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُونُ الرَّحِيْمُ ۞ ﴿ (١٣٠، الرسر: ٥٣) ترجمهُ كُنْ ﴿

باطنی بیاریوں کی معلومات

(4 x X)

چ چ الایمان:''تم فرماوَا سے میر سے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اللّٰہ کی رحمت ہے

سے ناامید نہ ہو بیشک اللّٰہ سب گناہ بخش دیتا ہے بیشک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔''

ایک اور مقام پرارشاد ہوتا ہے: ﴿ لَا تَالْیَسُوْا مِنْ سَّ وَجِ اللّٰهِ كَلَامِتَ اللّٰهِ كَلَا مَا اللّٰهِ كَلَا اللّٰهِ كَلَا مَا اللّٰهِ كَلَا اللّٰهِ كَلَا اللّٰهِ كَلَا اللّٰهِ كَلَا اللّٰهِ كَلَا مَا اللّٰهِ كَلَا اللّٰهِ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهِ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهِ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَاللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَاللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَا لَمْ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ اللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ اللّٰلّٰ لَا اللّٰلّٰ لَلْمُلْلِمُ لَا اللّٰهُ كَلّٰ اللّٰلّٰ لَلْمُلْلِمُ لَا اللللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَا الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ اللّٰلِلْمُ لَا الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَلّٰ الللّٰهُ كَا الللّٰهُ كَاللّٰلِلْمُ لَا الللّٰهُ كَا اللللّٰهُ كَاللّٰلِلْمُ لَا الللّٰهُ لَلْمُلْلِللّٰ الللّٰلِلَ

### مدیث مبارکه، مایوسی کبیره گناه ہے:

حضور سیّب المُبَلِّغِین، رَحْمَة لِّلْعٰلَمِیْن مَنَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے سوال کیا گیا: '' کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟'' تو آپ مَنَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ''اللّٰه عَزْدَ اللّٰه عَرْدَ اللّٰه عَرْدَ اللّٰه عَرْدَ اللّٰه عَرْدَ اللّٰه عَلْدَ اللّٰه عَلْمَ اللّٰه عَلْمَ اللّٰه اللّٰه عَرْدَ اللّٰه عَرْدَ اللّٰه عَرْدَ اللّٰه اللّٰه عَرْدَ اللّٰه الله اللّٰه عَلْمَ اللّٰه اللّٰهُ الل

اللّٰه وَأَوْمَالُ كَى رحمت سے مايوس موكر كناموں ميں مشغول موجانا ناجائز وحرام اور

....الزواجر، مقدمة في تعريف الكبيرة، ج ا ، ص ٢٢ــ

\*يْنَ شَ: م**جلس أَمَلَرَ بَي**َنَّ العِبْلِيَّةِ (وَمُوتِ اسْلَالُيُ

328)

ം

کبیرہ گناہ ہے، رحمت الهی سے مایوی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ شخ کی طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد المیاس عطار قاوری رضوی ضیائی دَامَتُ بَرَگاتُهُمُ الْعَالِيَهِ ابنی مایہ ناز تصنیف '' کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب' صفحہ ۲۸۳ پر فرماتے ہیں: ''بعض اَوقات مختلف آفات، کُونیاوی مُعاملات یا بیماری کے مُعالَجات و اَخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدَمی ہمیّت ہارکر مایوس ہوجا تا ہے اِس طرح کی مایوی گفرنہیں۔ رحمت سے مایوی کے فرہونے کی صورتیں یہ ہیں: اللّه عَدْدَا کُوقا وِرنہ سمجھے یا اللّه تعالٰی کو عالم نہ سمجھے یا اللّه تعالٰی کو بخیل سمجھے۔''

#### حکایت:مایوسی کی سزا:

حضرت سید نازید بن اسلم دخی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ پہلی اُمتوں میں ایک شخص کشرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمتِ اللی سے مایوس کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ الله عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے: ''اے میرے رب عزوجل اُ میرے لئے تیری بارگاہ میں کیا حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے: ''اے میرے رب عزوجل اُ میں کیا دائم عنوبارگاہ خواب ملا: '' آگ۔''اس نے عرض کی: ''یا الله عزوجل اُ میری عبادت وریاضت کہاں گئی ؟''ارشا دفر مایا: '' تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کر دوں گا۔''(1)

.....مصنف عبدالر زاق، كتاب الجامع، باب الاقناطى ج ٠ ١ ، ص ١ ٢ ٢ ، حديث: ٢٨ ٢٠٠ ـ

-بيْنَ شَن شهلس أملزَ فَهَ شَالعِهُ لِمينَة ( دعوتِ اسلامی )

باطنی بیار بوں کی معلومات

## مایوسی کے تین اسباب وعلاج:

(1) ......ا ایوی کا پہلاسب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن وحدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اوران پر ملنے والے عذابات پرغور وفکر کرے، جہنم میں کے جانے والے اعمال اوران پر ملنے والے عذابات پرغور وفکر کرے تا کہ اس کے ول میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اوران پر ملنے والے عظیم اجرو تو اب پر نظر رکھے تا کہ اللّه علایقاً کی رحمت کا ملہ پر اس کا اور ان پر ملنے والے علی اس سے دور بھاگ جائے۔

(2) ۔۔۔۔۔ مایوی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آ زمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واو بلا کرنے سے رحمت اللی سے مایوی پیدا ہوتی ہے۔ اس کاعلاج بیہ کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نگلنے والے کلمات بسااوقات'' کفریات'' پر مشمل ہوتے ہیں جوایمان کو بر باد کرنے کا سبب بنتے ہیں ۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ بید نی ذہن بنائے کہ بر باد کرنے کا سبب بنتے ہیں ۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ بید نی زہن بنائے کہ الله عزو بنل مناکع کروں؟ بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجاکروں۔

(3).....مایوی کا تیسراسب دوسروں کی پرآسائش زندگی پرنظررکھناہے۔جب 🔌

**O**Co

يْنْ شَ مَ**جلس أَمْلَهُ مَن**َقَّالِعِنْ هِيِّتَ (وَمُوتِ اسلامی)

رباطنی بیار بوں کی معلومات

ج ج بنده کسی کی پُرآ سائش زندگی پرغور وفکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پرسخت تشویش ہوتی چ

ہے یوں بندہ رحمت الہی سے مایوس ہوجا تا ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظرر کھنے کے بجائے اپنی زندگی پر غور وفکر کرے، ربّ عَذْبَعْلُ کاشکرادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے، یہ مدنی ذہن بنائے کہ جس ربّ عَذْبَعْلُ نے اسے پُر آ سائش زندگی عطافر مائی ہے یقیناً وہ مجھے والی ہی زندگی عطاکر نے پر قادر ہے لیکن یہ اس کی مَشِیّت عطافر مائی ہے اور میں اس کی مَشِیّت پر راضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص ہوا ۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص دنیا میں جبتی بھی پر آ سائش زندگی بسر کرے گا ہوسکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت حساب و کتاب دینا پڑے، لہذا پُر آ سائش زندگی کی خواہش کرنے کے بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے ہی میں عافیت ہے۔

(4) ..... الوی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دارلوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جوخود مالوی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مالوی کا شکار ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللّٰه والوں صحبت ترک کرکے نیک پر ہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللّٰه والوں کے پاس بیٹھے تا کہ مالوی کے سیاہ بادل جھٹ جا نیس اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ اَلْحَدُهُ لُولِلُهُ عَنْدَمُ لَمُ اللّٰهِ عَنْدَمُ لُولُوں کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول بھی ایک اچھی صُحبُت فراہم کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس مدنی کا مشکبار مدنی ماحول بھی ایک اچھی صُحبُت فراہم کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس مدنی

🔌 ماحول سے وابستہ ہوئے، گناہوں بھری زندگی کوترک کیا اور نیکیوں بھری زندگی 🗳

باطنی بیار بوں کی معلومات

ے۔ چ گزارنے لگے۔آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہردم وابستەر بیے،اپنے علاقے میں چ

ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھر ہے اجتماع میں شرکت کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ شخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد المیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتُ بِرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة کے عطا کر دہ اس مدنی مقصد کے تحت زندگی گزار ہے کہ'' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِنْ شَاءَ الله عَوْدِئُلُ '' این اصلاح کے لیے مدنی انعامات پڑئل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اِنْ شَاءَ الله عَوْدِئُلُ وَوَتِ اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہوکر ہزاروں لوگ گنا ہوں بھری زندگی سے تائب ہوکر آج نیکیوں بھری زندگی سے تائب ہوکر آج نیکیوں بھری زندگی گزارر ہے ہیں، ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے:

#### برًى سنگت كاوبال:

باب المدینہ (کراچی) کے مقیم ایک نوجوان اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں بھری زندگی بسر کر رہاتھا۔ ہمہ وقت دنیا کی عارضی وفانی لذّات میں مست رہنا اور این زندگی کے قیمتی ایام اللّٰه عَدْمَا وراس کے بیار بے رسول صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی نافر مانی میں برباد کرنا میرامعمول بن چکا تھا۔ میں یا دِ اللّٰی سے اس قدر دورتھا کہ نماز نافر مانی میں برباد کرنا میرامعمول بن چکا تھا۔ میں یا دِ اللّٰی سے اس قدر دورتھا کہ نماز

🕰 پنجگا نہ تو گجامیں جُمعۃ المبارک کی نماز بھی کبھی کبھار ہی پڑھتا تھا۔فکر آخرت ہے یکسر 🔌

**′**00

باطنی بیاریوں کی معلومات

ج**ری آری میں میں میں میں میں ہور کی ہوری کی اور کی اور** چور عافل، برے دوستوں کی صحبت بدکا شکارتھا۔اسی وجہ سے دن بدن میں گناہوں کی چ

دلدل میں دھنستاہی چلاجار ہاتھا،نت نئی بے ہود گیاں سیھ کراپیے نفس کو سکین ویتا،ستم بالائے ستم یہ کہ میرے دوست بدکاری بھی کرتے تھے اور متعدد بار مجھے بھی اس گندے کام کی رغبت دلائی گئی مگر اللّٰہ ﴿وَعَلْ سے بچار ہا۔

الغرض میرے اخلاق وکرادر انتہائی داغ دار ہو پیکے تھے، ہروقت شیطانی خیالات کے جال میں پھنسار ہتا اور یا دِخدا سے غافل ہوکر میں اپنی فیمتی سانسوں کو بربادی آخرت میں ضائع کرتا ، دن مختلف برے کاموں کی نذر ہوجاتا تو رات چورا ہوں پرگگی بُرے دوستوں کی مَنڈ لیوں میں کٹ حاتی ہماراروزانہ کامعمول تھا کہ ہم شام ہوتے ہی ایک جگہ جمع ہوجاتے اورہنسی، مذاق طنزاور دل آزای جیسے بُرے افعال کےساتھ ساتھ موہائلوں میں موجو دفخش وعریانی والی گندی گندی فلمیں دیکھ کر نفس وشیطان کوخوش کرتے ،رات گئے تک یہی سلسلہ رہتا جب گناہ کرکے تھک جاتے اورلوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے تو ہماری منڈلی اختیام پذیر ہوتی اور ہم میں سے ہرایک اس حالت میں گھر میں داخل ہوتا کہ ہمار ہے سروں پر ایک گناہوں کی بھاری بھرکم گٹھٹری ہوتی ۔میرےقلب پرایک عجب بے سکونی طاری ہوتی، اسی حالت میں غفلت کی چادر اوڑ ھے کر سوجاتا آئکھ اس وقت کھلتی جب سورج بڑی آب و تاب سے چیک رہا ہوتا تھا یوں سب سے پہلے نماز فجر قضا کرنے کا کبیرہ

کے گناہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوتا، نجانے اب تک کتنی نمازیں قضاء کرنے کا 🗳

**ૺ**ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ

باطنی بیمار یوں کی معلومات

🧖 وبال سرپر لیے ہوئے تھا مگر مجھے کوئی احساس نہ تھا۔ آخر دنیا میں جتنا بھی جی لوں 🧖

بالآخرایک دن موت کا جام پینا پڑے گا،اپنے دوست احباب کو چھوڑ کراندھیری قبر میں اتر ناپڑیگااوراپنے برےاعمال کی سز انجھکٹنی پڑے گی۔

قسمت احچھی تھی جواس پرفتن دور میں مسلمانوں کی قبر وآخرت کی تیاری کا ذہن دینے والی تبلیغ وقران وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول میسرآ گیا۔ مدنی ماحول میں آنے کی سبیل کچھ یوں بنی کہ ایک دن حسب عادت بد گناہوں کے عادی دوست نماد شمنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دریں اثنا نمازِ مغرب کی اذا نیں فضامیں گونجنے لگیں اور الله عَزْمَا کے دربارے ہرایک منادی اس یاک ذات کی وحدانیت اوراس کےمحبوب کی رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو فلاح وکامرانی کی دعوت دینے لگا۔ بہت سےمسلمان حکم الٰہی کی بجا آوری کے لیے جانب مسجدروان دوان تتھے مگر ہم تمام دوست نماز وں سے یکسر غافل ہوکراپنی موج مُستی میں گم تھے۔ دَرِیں اَ ثنا دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک عاشق رسول اسلامی بھائی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے رک گئے اور ہمیں نماز سے غافل دیکھ کر قریب تشریف لائے اور انتہائی محبت بھرے انداز میں سلام کرتے ہوئے کہنے لگے:''نماز کا وقت ہوگیاہے،آپھی نماز ادافر مالیں۔'' نجانے ان کی دعوت میں ایسا کیاا ثرتھا کہ میں اس قدرمتاکژ ہوا کہا کیلا ہی ان کےساتھ حانب مسجد

ہے بارگاہ الٰہی میں سربسجود ہونے کے لیے کر زِیدہ کر زِیدہ قدموں سے چل دیا، سب کی ہے۔ معددہ میں سربسجود ہونے کے لیے کر زِیدہ کر زِیدہ قدموں سے چل دیا، سب باطنی بیار یوں کی معلومات

🥏 دوست بیدد مکھ کر بہت حیران ہوئے مگرانہیں مسجد میں جانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، 🥏

مسجد میں پہنچ کرمیں نے وضوکیااوران اسلامی بھائی کےساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، چونکہ مجھے نمازیر هنانہیں آتی تھی اس لیے ان کو دیکھ دیکھ کرنماز ادا کرنے لگا، ایک عرصے کے بعد ہارگاہ الہی میں سربسجود ہونے کی سعادت ملی تھی ،نماز اداکر نے کے بعدا پنے گنا ہوں سے تھٹر ہے ہوئے کا لے کا لے ہاتھ بارگا ہ الٰہی میں اٹھا دیے، دنیاوآ خرت کی بہتری طلب کی ، جب واپس جانے لگاتو میری نظر مسجد میں ایک طرف بیٹے ہوئے چند عاشقانِ رسول پر پڑی، قریب جاکر دیکھا کہ ایک سنتوں کے یابند اسلامي جمائي شيخ طريقت،امير المسنّت، بإني دعوتِ اسلامي حضرت علّا مه مولا نا ابو بلال محدالیاس عطار قادری رَضُوی دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَى ما بِيناز تاليف' فيضان سنت' سے انتہائی پیارے انداز میں درس دے رہے ہیں اور کئی اسلامی بھائی باادب بیٹھ کر درس سننے میں محوبیں یہ پیارامنظر دیکھ کربہت اچھالگااور میں بھی علم دین کے اس گلثن میں کھلنے والے خوشنمًا بھولوں سے اپنے دل کے گلدستے کوسجانے بیٹھ گیا، جوں جوں ایک وکی ا کامل کی عام فہم اور پرا ترتحر پرسنتا گیامیر ہے اندر کی کیفیت بدتی گئی ، دل کی قساوت (سخق) نرمی میں بدلنے لگی اور میں اپنی بداعمالیوں کے بارے میں سوچ کرخوف زوہ ہوگیا۔ بےساختہ میری آنکھوں ہے آنسوؤں کی برسات شروع ہوگئی جن ہے دل کی بنجرز مین سیراب ہونے لگی۔

درس کے اختتام پرمبلغ وعوت ِ اسلامی نے بڑے ہی پیارے انداز میں ڈھیروں 😩

يُشُ شَ : مبلس ألمَدَ فِيَنْ العِلْمِينَة (وعوت اسلام)

إطنی بیار یوں کی معلومات

🕏 ڈھیرنیکیاں کمانے کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وارسنّنوں بھرے اجتماع میں 🕏

جانے کی ترغیب کچھالیسے انداز میں دلائی کہ میں نے ہاتھوں ہاتھ جانے کی نتیت کر لی چنانچہ دعاکے بعد میں اجتاع میں جانے کے لیے مسجد ہی میں رک گیا اور دیگر اسلامی بھائی اجتماع میں جانے کی تیاری میں مشغول ہو گئے کوئی گاڑی کے لیے رابطہ کررہاہے تو کوئی کھانے کی ترکیب بنار ہاہےاور کوئی گھر گھر جا کرا جتماع کی دعوت دیکرلوگوں کولا ر ہاہے تو کوئی مدنی قافلے کی عظیم نتیت سے اپنازادِراہ کا بیگ اٹھائے ہوئے ہے ہیہ عجب منظر دیکھ کرمیں بہت حیران ہوا کہ بہجھی تو میری طرح نو جوان ہیں جنہیں اپنی قبروآ خرت کی اس قدرفکر ہے اور ایک میں ہوں کہ اپنی زندگی گنا ہوں میں بر باد کررہا ہوں تھوڑی ہی دیر میں تمام عاشقان رسول جمع ہو گئے اور سب گاڑی پر سوار ہونے لگے میں بھی ان کے پیچھے بیچھے سوار ہو گیا ایک اپنائیت بھرا ماحول تھا۔

ہرایک دوسرے سے نہایت ہی پیارے انداز میں خیریت دریافت کررہا تھا جب سب اسلامی بھائی گاڑی میں سوار ہو گئے تو گاڑی فیضان مدینہ کی جانب روانہ ہوئی ایک عاشق رسول نے بلند آواز سے صلوۃ وسلام اور سفر کی دعا پڑھنا شروع کی ان کے ساتھ دیگراسلامی بھائی بھی بلندآ واز سے پڑھنے لگے۔تھوڑی دیر بعدگاڑی ایک جگہ رک گئی۔ تمام عاشقانِ رسول اتر نے لگے، میں بھی ان کے ساتھ اتر گیا اور ان کے پیچھے بیچھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی پر کیف فضاؤں میں پہنچے گیا، جونہی میں

💆 فیضانِ مدینه میں داخل ہوا کثیر باعمامہ عاشقانِ رسول کو دیکھ کر بہت اچھالگا، میں قلبی 🗳

777

ہونے والے پرسوز بیان کی بر کتیں سمیٹنے کے 🕏 سکون محسوس کرنے لگا۔ چنانچہ میں بھی ہونے والے پرسوز بیان کی بر کتیں سمیٹنے کے

لیے عاشقانِ رسول کے قرب میں جابیٹھا اور توجہ سے بیان سننے میں محوہوگیا۔ بیان کے بعد تمام عاشقانِ رسول کے زبان ہوکر اپنے رب عزّینًا کی عظمت وکبریائی کی لنت سے مالا مال ہونے لگا، پھر دعا صدائیں باند کرنے گئے۔ میں بھی ذکرِ الہی کی لذت سے مالا مال ہونے لگا، پھر دعا کے آ داب بیان کئے گئے اور ایک مبلغ دعوتِ اسلامی نے ایسی پُرسوز دعا کرائی کہ مجمع پررفت طاری ہوگئی۔

ہرایک اپنے رب ازول کی بارگاہ سے رحمت ومغفرت کی بھیک حاصل کرنے کے لیے دست دراز کے بیشا تھا بہت ہی آ تکھیں خونے خدا کے باعث انٹک بہارہی تھیں اور فضاء خانفین کے رونے کی آ واز ول سے گونج رہی تھی۔ خونے خدا میں رونے والے عاشقانِ رسول کی پر سوز صداوُں نے مجھ پر الیکی رفت طاری کی کہ میری حالت بھی غیر ہوگئی، روتے روتے میری بھی الی بندھ گئیں، آ نسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے زندگی کی بقید سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے سابقہ گنا ہوں بھری زندگی چھوڑ کر دعوتِ اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے بچی تو بہ کی اور گنا ہوں بھری زندگی چھوڑ کر دعوتِ اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے رشتہ جوڑ نے کا عزم م مُصَمَّم کرلیا۔ اختام وعا پر میں اپنے آپ کو ہلکا بھاکا محسوس کر رہا تھا گو یا ایک بہت بھاری وزن میرے دل ود ماغ سے اُتر گیا ہو۔ ایک عجب کیف وہرور کی کیفیت مجھ پر طاری تھی ، نیکیوں سے محبت میرے دل میں پیدا ہو

💆 نچکی تھی۔ چنانچہ میں نے اجتماع سے واپسی یرنمازوں کی یابندی شروع کردی اور نیکی 🗳

 بين شن مجلس المكرنينَ شالعِلْمينَ ق (وعوت اسلام)

ے چ کی دعوت کی بھی دھومیں مچانے لگا۔میرے اندر بریا ہونے والے مدنی اِنقلاب نے چ ہرآ نکھ کو جیرت میں ڈال دیا تھالیکن بہ حقیقت تھی کہ میں سُدھرنے کے لئے کمریتہ ہو چکا تھا اور امير المسنّت دامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّه كے عطا كرده مدنى مقصد و مجھے اپنى اورساری دنیا کےلوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے' کو اپنا نصبُ العکین بنالیا تھا۔ سنّنوں بڑمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کوسنّنوں بڑمل کی ترغیب دینے لگا۔ دعوتِ اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کی برکت سے میر سےاخلاق وکر دارا چھے ہو گئے۔ ٱلْحَدُّدُ لِللهِ عَزْءَمَا السِي مِرايك سے الجھے اخلاق سے پیش آنا، بروں كا ادب كرنا اور جھوٹوں پر شفقت کرنا میرامعمول بن گیاہے۔ مجھ میں پیدا ہونے والی اس نمایاں تبریلی کے باعث لوگ دعوت اسلامی کو دُعائیں دیتے ہیں۔ اُلْحَدُدُ لِلله عَذَبَال مدنی ماحول اختیار کرنے کی برکت سے معاشرے میں عزّت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہوں۔وہلوگ جوکل تک حقارت ہے دیکھا کرتے تھے اب رشک بھری نظروں سے د مکینے لگے ہیں۔ اَلْحَنْدُ لِلله عَزْمِلْ تادم تحریر علاقائی مشاورت خادم ( نگران ) ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے کی جامع مسجد میں امامت وخطابت کے فرائض سرانجام دے ر ہاہوں۔اللّٰه ﷺ میرے محسن اسلامی بھائی کوخوب خوب برکتیں عطافر مائے اور مجھے تادم مرگ غلامی امیر املسنّت اورمدنی ماحول میں استقامت مرحمت فر مائے۔(1) **آمِينُ بِجَاهِ النَّبِيّ الْأَمِينُ** صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم

449

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور اچھی 🕏

صحبت کی برکت سے کئی گناہوں سے نجات مل گئی۔ اگر آپ بھی باطنی گناہوں اور ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک پر ہیز گارلوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اِنْ شَآءَ الله عَرْبَعُلُ ان لوگوں کی صحبت کی برکت سے ایک نہ ایک دن مُہلِ گات سے نجات ال ہی جائے گی۔ اِنْ شَآءَ الله عَرْبَعُلُ

بِإِربِّ مصطفعٌ عَزْدَجَلَّ! بِطفيلِ مصطفعٌ صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِبِهِ وَسَلَّم بِهارِي ، بهارے ماں بایک اورساری اُمّت کی مغفِرت فرمایاالله عِنْهَا بهاری تمام غلطیاں اورسارے ظاہری وباطنی گناہ مُعاف فرما،نیک عمل کا جذبہ دے ہمیں پر ہیز گار اور ماں باپ كا فرمال بردار بنا بالله عَزْدَهُ إِنهمين اينا وراييغ مَدَ في حبيب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالله وَسَلَّمُ كَامُخْلِصَ عَاشِقَ بِناجِمِينَ كَناهُونِ كَي بِهَارِيونِ سِيشِفاعطا فرما-يِااللَّه وَدُولًا جمين جلوهُ محبوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مِين شهادت، جنَّتُ البقيع مين مدفن اور جنَّتُ الفردوس ميں اينے مدنی حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا يِرُوسِ نَصِيبِ فرما - يا اللّه عَدْ عَلَىٰ! مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ؤں کا واسطہ ہماری جائز دُعا تیں قبول فرما۔ آمِينُ بِجَاعِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

. پیش ش: مبلس آملریَهٔ تشالعِیْ نیت (دعوت اسلامی)

-(33)



340

Tip1:Click on any heading, it will send you to the required page. Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) to contents.

# 

| <i></i>  |                                                         |    |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| <u> </u> |                                                         |    |                                                         |
| 43       | حبد کی تعریف                                            | 6  | [ إجمالي فهرست                                          |
| 43       | آیت مبارکه                                              | 7  | المدينة العلمية                                         |
| 44       | حدیث مبارکہ،حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔                  | 9  | باطنی گناہوں کی تباہ کاریاں (پیش لفظ)                   |
| 44       | حبدكاهكم                                                | 17 | 47 باطنی مُهْلِدگات کی تعریفات                          |
| 44       | حكايت، حاسد كاعبرتناك انجام                             | 23 | باطِنی مُهْلِیگات                                       |
| 50       | حسدکے چودہ علاج                                         | 24 | سنتالیس47باطنی مُہٰلِگات کے نام                         |
| 53       | (4)بغضوكينه                                             | 25 | باطنی مُهْلِگات سے بحاؤ کے مُثلکہ علاج                  |
| 53       | بغض وكيينه كي تعريف                                     | 27 | (1)ریاکاري                                              |
| 53       | آیت مبارکه                                              | 27 | ''رِ یا کاری'' کی تعریف                                 |
| 54       | حدیث مبارکہ بغض رکھنے والوں سے بچو۔                     | 28 | آیت مبارکه                                              |
| 54       | لغض وكبينه كاحتكم                                       | 29 | حدیث مبارکه، ریاء ترک اصغر ہے۔                          |
| 54       | حکایت، قبر کالے سانپوں سے بھر گئی۔<br>ن                 | 29 | ریا کارحافظ،عالم،شہیداورصدقہ کرنے والے                  |
| 55       | بغض و کیبنہ کے چھ علاج                                  | 29 | کاانجام<br>ریاکاری کانتم                                |
| 57       | (5)خَبِمدَح                                             | 31 | ریا کاری کاهنم                                          |
| 57       | حُبِّ مَدُحِ كَاتْعِريفِ                                | 31 | حکایت،اے اُلک! تجھےاب توبہ کرنی چاہیے۔                  |
| 57       | آیت مبارکه                                              | 33 | ر یا کاری کے دس علاج                                    |
| 58       | حدیث مبارک <sub>ی</sub> ِحُتِ مَدَ ح بر بادی اعمال کاسب | 36 | (2) غُجُبْ يعنى خودپسندى                                |
| 58       | حُبِّ مَدُنَ كَاهَم                                     | 36 | عجب یعنی خود پیندی کی تعریف                             |
| 60       | حکایت، حُبِّ مَدَ ح سے بچپاؤ کاانو کھاانداز             | 37 | آیت مبارکه                                              |
| 61       | کتِ مَدُن کے اسباب وعلاج<br>دور                         | 38 | حدیث مبارکه،خود پسندی کا نقصان                          |
| 62       | (6)خَبُجاهِ<br>مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 38 | عجب یعنی خود پیندی کاهکم<br>ب                           |
| 62       | حُتِ جاه کی تعریف                                       | 38 | خود پیندی کی اہم وضاحت                                  |
| 63       | آیت مبارکه<br>ریسایت مبارک                              | 39 | دکایت،خود پیندی میں مبتلا مرید کی اصلاح<br>د بر بر بر د |
| 63       | حدیث مبارکہ، براہونے کے لیے اتناہی کافی                 | 40 | خود پیندی کاایک مجرب علاج<br>د سیستری کا                |
| 63       | <del>-4</del>                                           | 42 | خود پیندی کے آٹھ اسباب وعلاج<br>م                       |
| 64       | حُبِّ جاه كاتقكم                                        | 43 | (3) حسد                                                 |

<u>.</u>⊸06

يْشُ شْ:مطس أَلْمَ نِينَ شُالِعِ لِمِينَة (وُوتِ اسلامی)

| 87  | شهرت وناموری کب قابل مذمت نهیں؟           | 65 | حکایت، عجیب انداز میں نفس کی گرفت                                            |
|-----|-------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | حکایت، شہرت کے لیے اعمال کرنے کی آفتیں    | 65 | حُبِّ جاه كى للهِّ ت عبادت كى مُشَقَّت آسان كر                               |
| 90  | طلب شہرت کے چھا ُسباب وعلاج               | 65 | د <b>ي</b> ق ہے۔                                                             |
| 92  | (9) تعظيم أمرًا،                          | 67 | حُبِّ جاہ کے متعلق اہم ترین مَدَ نی چھول                                     |
| 92  | تعظیماُمُرُ اءکی تعریف                    | 71 | (7) محبت دنیا                                                                |
| 92  | آیت مبارکه                                | 71 | محبت دنیا کی تعریف                                                           |
| 93  | چدیث مبارکہ جہنم کی خطرناک دادی سے بناہ   | 71 | آیت مبارکه                                                                   |
| 94  | تعظیم اُمراءکے بارے میں تنبیہ             | 71 | حدیث مبارکه دنیاسے محبت کرنے والوں کی مذمت                                   |
| 94  | حکایت، دنیادار کی دعوت کیسے قبول کروں؟    | 72 | محبت دنیا کے بارے میں تنبیہ                                                  |
| 95  | تعظيم أمراءك جإراسباب اوران كاعلاج        | 72 | حكايت، دنيا <u>س</u> ے محبت كاانجام                                          |
| 97  | (10) تَحْقِيْر مَسَاكِين                  | 75 | ۇنيا كا <sup>معن</sup> ى                                                     |
| 97  | تحقير مساكين كى تعريف                     | 76 | ۇنيا <i>كيا ہے</i> ؟                                                         |
| 97  | آیت مبارکه                                | 76 | كون من وُنياا حِيمى ،كونِ مَى قابلِ مَدُمَّت؟                                |
| 98  | حِدیث مبارکہ مسلمان بھائی کوحقارت سے نہ   | 77 | دنیا کا کون سا کام اللّٰہ تَعَالٰی کے لئے ہے                                 |
| 98  | ر ميكهو_                                  | 77 | اوركون سانبين؟                                                               |
| 98  | تحقیرمساکین کے بارے میں تنبیہ             | 78 | د نیادار کی تعریف                                                            |
| 98  | حکایت بخریول سے محبت کاانعام              | 78 | وُنِياوى اشياء كى لذَّ تول كى حيرت انگيز حقيقت                               |
| 99  | تحقیرمسا کین کے چاراسباب وعلاج            | 78 | ابليس کی بیٹی                                                                |
| 101 | (11) اِتِّبَاعِ شَهُوَات                  | 79 | نیلی آئھوں والی بدصورت بڑھیا                                                 |
| 101 | ا تباع شهوات کی تعریف                     | 80 | د نیامیشی سرسبز ہے۔                                                          |
| 101 | آیت مبارکه                                | 80 | د نیائے تین بہترین کام                                                       |
| 102 | حدیث مبارکه، ملاکت میں ڈالنے والی چیزیں   | 81 | چار چیزوں کےعلاوہ دنیا ملعون ہے۔                                             |
| 102 | ا تباع شہوات کے بار بے میں تنبیہ          | 82 | دُنیا مچھرکے پرسے بھی بڑھ کرذلیل ہے۔<br>دُنیا مچھرکے پرسے بھی بڑھ کرذلیل ہے۔ |
| 102 | حکایت، جائز خواہش پوری کرنے پرانو کھی سزا | 83 | محبت دنیا کاعلاج                                                             |
| 104 | إتباع شہوات کےسات اسباب وعلاج             | 85 | (8) طلبشهْرَت                                                                |
| 107 | (12)ونداهننت                              | 85 | طلب شهرت کی تعریف                                                            |
| 107 | مُدُ اہنَت کی تعریف                       | 85 | آیت مبارکه                                                                   |
| 107 | آیت مبارکه                                | 86 | حدیث مبار کہ طالب شہرت کے لیے رُسوائی                                        |
| 108 | حدیث مبارکہ،مُدُ اہمنت کرنے والے کی مثال  | 86 | طلب شهرت كاحكم                                                               |

| 129 | عدیث مبارکہ، بخل ہلاکت کا سبب ہے۔          | 109 | لدًابَنَت كاحكم                             |
|-----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 130 | بخل کے بارے میں تنبیہ                      | 109 | كايت،ايك عالم باپ كاعبرت ناك انجام          |
| 130 | حكايت، بخيل يعني تنجوس عورت كاانجام        | 110 | رُ اہِنَت کے بین اسباب وعلاج                |
| 131 | بخل کے پانچ اسباب اور ان کاعلاج            | 112 | (13)گفراننِعَم                              |
| 133 | (16) طُوْل امَـٰل                          | 112 | <i>كفر</i> انِ نعم كى تعريف                 |
| 133 | طول أمل كي تعريف                           | 113 | 'یت مبار که                                 |
| 133 | آیت مبارکه                                 | 113 | مديث مباركه بعمتون كاظهار نهكرنا كفران نعمت |
| 133 | حدیث مبار که، کمبی امیدین دنیا کی محبت کا  | 113 |                                             |
| 133 | سبب                                        | 113 | لفرانِ نعم کے بارے میں تنبیہ                |
| 134 | طول امل كاحتكم                             | 114 | كايت، تنگدستى مىن بھى شكر                   |
| 135 | حکایت،بادشاه کی توبه                       | 114 | لفران نعم کے تین اسباب وعلاج                |
| 138 | طول امل کے اسباب وعلاج                     | 116 | (14)حرص                                     |
| 140 | (17) سوءظن(بدگهانی)                        | 116 | رص کی تعریف                                 |
| 140 | سوظن یعنی برگمانی کی تعریف                 | 116 | 'یت مبار که                                 |
| 141 | آیت مبارکه                                 | 117 | مدیث مبارکه، ابن آ دم کی حرص                |
| 142 | حدیث مبارکه مون کی بدگمانی الله سے بدگمانی | 118 | رص كا تقلم                                  |
| 142 | بدگمانی کا حکم                             | 118 | رحرص بری خہیں ہوتی۔                         |
| 143 | برمَّانی کے حرَّام ہونے کی دوصُورتیں       | 119 | ا) کونتی حرص مجمودہے؟                       |
| 145 | برگمانی کیون حرام ہے؟                      | 119 | ۲) کن چیزوں کی حرص مذموم ہے؟                |
| 146 | حکایت، بدمگانی کرنے والے سودا گر کی توبہ   | 119 | m) کونی حرص محض مباح ہے؟                    |
| 148 | بد گمانی کے سات علاج                       | 120 | رص مباح کب حرص محمود ہے گی اور کب مذموم؟    |
| 153 | (18)عِنَادِحق                              | 121 | باح حرص کے محمود یا مذموم بننے کی ایک مثال  |
| 153 | عنادِق کی تعریف                            | 122 | کایت،سونے کا نڈہ دینے والی ناگن             |
| 153 | آیت مبارکه                                 | 125 | يكيون كى حرص بڑھائے۔                        |
| 153 | حدیث مبار که، دوآنکھوں والیجہنمی گردن      | 126 | گنا ہوں کی حرص مذموم ہے۔                    |
| 154 | عنادق کے بارے میں تنبیہ                    | 127 | گناہول کی حرص سے بیچنے کے تلین علاج         |
| 154 | حكايت، سبب يهلي شيطان نے عناوق كيا۔        | 128 | (15)بُخُل                                   |
| 155 | عنادق کے پانچ اسباب وعلاج                  | 128 | ئل ئى تعرىف                                 |
| 157 | (19)إصرارِباطل                             | 128 | ایت مبارکه                                  |

| ) <b>િ</b> |                                              |     | Y 2 1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179        | (23)غفلت                                     | 157 | رِ باطل کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 179        | غفلت کی تعریف<br>-                           | 158 | ت مبارکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180        | آیت مبارکه<br>به مرتبه به به به به به        | 158 | ث مبارکہ، گناہوں پر ڈٹے رہنے والے<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 180        | حدیث مبارکہ، مجھےتم پرغفلت کا خوف ہے۔<br>نیں | 158 | لاكت<br>طارير درو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 181        | غفلت کے بارے میں تندبیہ<br>نا کر نامین       | 159 | رِ باطل کے بارے میں تنبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 181        | حكايت،غافل عابدكي غفلت سے توبه كاانعام       | 159 | ت، بد بختی کی انو کھی مثال<br>ماں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 183        | (24) قشوت                                    | 161 | رِ باطل کےسات اسباب وعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 183        | قسوت یعنی دل کی شختی کی تعریف                | 163 | (20)مكروفريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 183        | آیت مبارکه                                   | 163 | فِريب كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 184        | حدیث مبارکہ، دل کی شخی عمل کوضائع کرنے کا    | 163 | ن مبارکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 184        | سبب                                          | 166 | ہمبار کہ مکر وفریب کرنے والاملعون ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 185        | قسوت یعنی دل کی شخق کے بارے میں تنبیہ        | 166 | فريب كاحتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 185        | دکایت سخت دل ڈاکوکاعبرت ناک انجام            | 167 | ت، بابادل دل د كيمتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 186        | قساوت قلبی کے تین اسباب وعلاج                | 169 | جنی فریب کے چاراساب وعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 190        | (25)طبع(لالج)                                | 170 | (21)غَدَر(بدعهدي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190        | طمع (لالحج) کی تعریف                         | 170 | ی کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 190        | آیت مبارکه                                   | 170 | ن مبارکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190        | حدیث مبار کہ مجمع لینی لا کچ سے بچتے رہو     | 172 | ف مبارکه، بدعهدی کرنے والاملعون ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191        | طمع (لالح) کے بارے میں تنبیہ <sup>*</sup>    | 172 | فنى بدعهدى كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191        | حكايت، مال ودولت كى طمع كاعبرت ناك انجام     | 172 | ت، بدعهدى قل وغارت كاسبب كيسے بنى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 193        | (26) تَمَلُّقُ(چايلوسي)                      | 173 | بدعهدی) کے حارا سباب وعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 193        | حَمَلُقُ (چاپلوی) کی تعریف                   | 175 | .(22)خيانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194        | آیت مبارکه                                   | 175 | ت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194        | حدیث مبارکہ، جا بلوسی کے سبب غیرت اور        | 175 | ن مبارکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194        | وین جا تارہا۔                                | 176 | ث مبارکه، خیانت منافقت کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 195        | تملّق (چاپلوی) کے ہارے میں تنبیہ             | 176 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 195        | حکایت، میں مالیداروں کی چاہلوی کیوں کروں؟    | 176 | -<br>ت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197        | تملق(چاپلوسی)کےاساب وعلاج                    | 176 | ت،خیانت کرنے والے کاعبرت ناک انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199        | (27)اغتمادخلُق                               | 177 | ت کے چیواسباب وعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u> </u>   |                                              |     | Name of Arthurst Arth |

| 214 | جرأت على الله كيارك مين تنبيه          | 199 | عتادخلق كى تعريف                               |
|-----|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 214 | حکایت، سرکش کاعلاج، و لی الله کے ہاتھ  | 199 | آیت مبارکه                                     |
| 217 | جرأت على الله كاسباب وعلاج             | 199 | عدیث مبار که جس پرتو کل ای کی گفایت            |
| 219 | (31) نِفَاق (مُنافَقَت)                | 200 | عتادخلق کے بارے میں تنبیہ                      |
| 219 | نفاق(منافقت) کی تعریف                  | 200 | دکایت، مخلوق پراعتماد نه کرنے کا صله           |
| 219 | آیت مبارکه                             | 201 | عتادِخلق كاسبب وعلاج                           |
| 220 | حدیث مبار که،منافق کی چارعلامتیں       | 202 | (28)نِسُيَانِخَالِق                            |
| 220 | نفاق(منافقت) کے بارے میں تنبیہ         | 202 | سيان خالق كى تعريف                             |
| 221 | حکایت،نفاق سے بچنے کامدنی انداز        | 202 | آیت مبارکه                                     |
| 221 | نفاق کے اسباب اور اُن کاعلاج           | 203 | مدیث مبارکه، خالق کو بھول جانا اس کی           |
| 221 | نفاق اعتقادی کے دواسباب اوران کاعلاج   | 203 | اشکری ہے۔                                      |
| 223 | نفاق عملی کے تین اسباب اوران کاعلاج    | 204 | حقوق الله مين غفلت كرنے والے كى مثال           |
| 224 | (32)اتباع شيطان                        | 204 | سب سے بڑاسخی اور بخیل<br>سب سے بڑاسخی اور بخیل |
| 224 | ا تباع شیطان کی تعریف                  | 205 | سیان خالق کے بارے میں تنبیہ                    |
| 225 | آیت مبارکه                             | 205 | نکایت، اعتاد خالق اور نسیان خلق کی تاریخی      |
| 225 | حدیث مبارکہ، شیطان کی اتباع نہ کرنے کا | 205 | <u>ثال</u>                                     |
| 225 | انعام                                  | 206 | سیان خالق کےسات اسباب وعلاج                    |
| 226 | ا تباع شیطان کے بارے میں تنبیہ         | 209 | (29)نِشْيَانِ مَوت                             |
| 226 | حکایت، شیطان کی اتباع کرنے کا عبرت     | 209 | سیان موت کی تعریف                              |
| 226 | ناك انجام                              | 209 | أيت مباركه                                     |
| 229 | ا تباع شیطان کے چاراسباب وعلاج         | 209 | عدیث مبارکہ،سب سے عقل مندمومن                  |
| 231 | . (33)بندگئنفس                         | 210 | سیان موت کے بارے میں تنبیہ <sub>ب</sub>        |
| 231 | بندگی نفس کی تعریف                     | 210 | نکایت، اے ویران محل! تیرے مکین کہاں            |
| 232 | آیت مبارکه                             | 210 | ين؟                                            |
| 232 | حدیث مبارکه منجهدارکون؟                | 211 | سیان موت کے نوعلاج                             |
| 232 | ا بندگی نفس کے بارے میں تنبیہ          | 213 | (30) جرأتعلى الله                              |
| 232 | حكايت، بندگی نفس كاعبرتناك انجام       | 213 | بْرَات على الله كَي تعريف                      |
| 235 | بندگی نفس کے سات اسباب وعلاج           | 213 | آیت مبارکه<br>برزی                             |
| 237 | (34)رغبتبطالت                          | 214 | مدیث مبارکه بسرکش انسان کی ذلت وخواری          |

| 257 | دکایت، <i>جزع سے بیخے</i> کاانعام                                        | 237 | رغبت بطالت کی تعریف                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 259 | جھیت ہر سے سے 1000 م<br>بے صبری کے 7علاج                                 | 237 | ر مبت بھائت کی ٹرفیف<br>آیت ممار کہ                               |
| 260 | ے برنے اس نے<br>(38)عدمخشوع                                              | 237 | ا یک عبارته<br>حدیث مبار که، بدترین شخص                           |
| 260 | عدم خشوع کی تعریف<br>عدم خشوع کی تعریف                                   | 238 | عدیت بطالت کے بارے میں تنبیہ<br>رغبت بطالت کے بارے میں تنبیہ      |
| 260 | ا معدم عن ربیت<br>آیت مبارکه                                             | 238 | ر ہت بھا کے بارے یں ہیں۔<br>حکایت، بے حیائی کی طرف میلان کا انجام |
| 261 | میں جارتہ<br>حدیث مبارکہ منافقانہ خشوع سے اللّٰہ کی پناہ                 | 240 | رغبت بطالت کے چیواسباب وعلاج<br>رغبت بطالت کے چیواسباب وعلاج      |
| 261 | عدم خشوع کے بارے میں تنبید                                               | 243 | ربىبى (35) <b>ك</b> راهتعمل                                       |
| 262 | دکایت،عدم خشوع شیطان کامهلک ہتھیار<br>حکایت،عدم خشوع شیطان کامهلک ہتھیار | 243 | ر در اہت عمل کی تعریف<br>کراہت عمل کی تعریف                       |
| 263 | عدم خشوع کے حیار اسباب وعلاج                                             | 243 | آیت مبارکه                                                        |
| 264 | (39) غضب للنَّفْس                                                        | 244 | ۔<br>کراہت عمل کے بارے میں تنبیہ                                  |
| 264 | غضب لننفس كي تعريف                                                       | 244 | حکایت، مرنے سے قبل نوجوان کی داڑھی                                |
| 264 | آیت مبارکه                                                               | 244 | كاڭ ۋالى                                                          |
| 265 | حدیث مبار که،غصه نه کیا کرو                                              | 246 | کراہت ممل کے اسباب وعلاج                                          |
| 265 | غضب لنفس كأحكم                                                           | 248 | (36) ـــقَلْتِ خَشِيْت                                            |
| 266 | کیاغضہ طلق حرام ہے؟                                                      | 248 | قلت خشيت کی تعريف                                                 |
| 267 | حکایت نفس کی خاطر غصه کرنے کا انجام                                      | 248 | آیت مبارکه                                                        |
| 269 | امیرابلسنت کے بیان کردہ غصے کے تیرہ علاج                                 | 248 | حدیث مبارکه، خوفِ خدا رزق اور عمر میں                             |
| 271 | (40)تَسَاهْلُ فِي اللَّه                                                 | 248 | اضافے کاسبب                                                       |
| 271 | تَسَاهُلُ فِي اللَّه كَاتَعِرِيْف                                        | 249 | قلت خشیت کے بارے میں تنبیہ                                        |
| 271 | آیت مبارکه                                                               | 249 | كاش!خوف خدانصيب ہوجائے۔                                           |
| 271 | حديث مباركه الله عَنْ عَلَى طرف سے وَقَيل                                | 250 | خوف خداسے کیا مرادیے؟                                             |
| 272 | تَسَاهُلُ فِي اللهِ كَ بارك مِين تنبيه                                   | 251 | سات صحابہ کے رفتت آنگیز کلمات                                     |
| 272 | حکایت، بنی اسرائیل کا ایک گنهگار                                         | 252 | حکایت،خوف خدا کے سبب بے ہوش ہو گئے۔                               |
| 273 | تَسَاهُلُ فِي الله كي جِاراساب وعلاج                                     | 253 | قلت خشیت کے چھ علاج                                               |
| 275 | (41) تکبر                                                                | 256 | (37) جزع(واويلاكرنا)                                              |
| 275 | تكبر كى تعريف                                                            | 256 | جزع کی تعریف                                                      |
| 276 | آیت مبارکه                                                               | 256 | آیت مبارکه                                                        |
| 276 | حدیثِ مبارکہ متکبرین کے لیے بروز قیامت                                   | 256 | حدیث مبارکہ، جزع کرنے کاوبال                                      |
| 276 | رسوائی                                                                   | 257 | جزع کے بارے میں تنبیہ                                             |

| 308 | اسراف کے اسباب وعلاج                     | 277 | نكبركى تين فتهمين اوران كاحكم               |
|-----|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 312 | (45)غمدنیا                               | 279 | كايت، تكبر كے سبب تمام اعمال ٰ ضائع ہو گئے۔ |
| 312 | ' <sup>دغ</sup> م دنیا'' کی تعریف        | 279 | نكبركيآ مخھاسباب وعلاج                      |
| 312 | آیت مبارکه                               | 284 | (42)بدشگونی                                 |
| 313 | حدیث مبارکه، دنیوی غموں سے فراغت یالو۔   | 284 | شگونی کی تعریف                              |
| 314 | غم دنیا کے باریے میں تنبیہ               | 284 | گون کی قسمی <u>ں</u>                        |
| 315 | حكايت بغمت يرخمكين اور مصيبت يرخوش ہونے  | 284 | يت مباركه                                   |
| 315 | والى عورت                                | 285 | مین مبارکہ، بدشگونی لینے والاہم میں سے      |
| 317 | غم دنیا کے تین اسباب وعلاج               | 285 | يں                                          |
| 318 | (46)تجسس                                 | 286 | شِگُونی کا حکم                              |
| 318 | تنجسس کی تعریف                           | 286 | بك البم ترين وضاحت                          |
| 319 | آ بت مبارکه                              | 287 | كايت، بدشگونی ليناميراو نهم تھا۔            |
| 320 | حدیث مبارکه محشر کی رسوائی کاسبب         | 289 | شگونی کے یانچ اسباب وعلاج                   |
| 321 | تجسس کے بارے میں تنبیہ                   | 293 | (43)شهاتت                                   |
| 321 | تنجسس كي مختلف صورتين                    | 293 | ما تت کی <i>تعریف</i>                       |
| 322 | حكايت بجسس كےسبب واپس آگئے۔              | 293 | یت مبار که                                  |
| 323 | بر ہنہ کرنے سے بڑھ کر گناہ               | 295 | دیث مبارکہ:ایخ بھائی کی شاتت نہ کر۔         |
| 323 | تنجسس كےسات اسباب وعلاج                  | 296 | ا تت كائتكم                                 |
| 327 | (47)مايوسى                               | 296 | کایت ،عمر بھر کے لیے تجارت چھوڑ دی۔         |
| 327 | مايوسي كى تعريف                          | 297 | اتت ودیگر گناہوں سے نجات مل گئی۔            |
| 327 | آیت مبارکه                               | 298 | اتت کے چیدا سباب وعلاج                      |
| 328 | حدیث مبارکہ، مایوی کبیرہ گناہ ہے۔        | 301 | (44)اسراف                                   |
| 328 | ما يوسى كاحتكم:                          | 301 | سراف کی تعریف                               |
| 329 | حکایت:مایوی کی سزا                       | 302 | یت مبارکه                                   |
| 330 | مایوسی کے تین اسباب وعلاج                | 304 | سراف کی مختلف صورتیں                        |
| 332 | بُرِي سُلَّت كاوبال                      | 304 | سراف سے متعلق ایک اہم وضاحت                 |
| 340 | تفصيلي فهرست                             | 306 | ریث مباِر که، بهتی نهر پر بھی اسراف         |
| 347 | ماخذ ومراجع                              | 307 | مراف كافتكم                                 |
| 351 | شعبهٔ بیانات دعوت اسلامی کے مطبوعه رسائل | 307 | كايت،اميراملسنت كامخناط انداز               |

## ماخذومراجع

|                                 | كلام اللي                                                        | قرآن مجيد           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                  |                     |
| مكتبة المدينه كراجي             | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان متوفی ۴ ۴ ۱۳۱۰ ه                     | كنزالا يمان         |
| دارالكتب العلميه بيروت • ۱۳۲۰ ه | ابوجعفر محمد بن جريرالطبر ي،متوفى ١٠٠٠ ه                         | تفسير طبرى          |
| المطبعة الميمنيه مصر            | علاءالدین علی بن څمه بغدادی متوفی ۴ سے ھ                         | تفسيرخازن           |
| وارالفكر بيروت                  | امام جلال الدين بن ابوبكرسيوطى شافعي متو في 911 ه                | الدرالمنثور         |
| واراحياءالتراث العربي بيروت     | مولی الروم شیخ اساعیل حقی بردی به متوفی ک <b>۱۱۳</b> ۱ه          | روحالبيان           |
| وارالفكر بيروت ١٣٢١ھ            | امام احمد بن محمد صاوی،متونی ۱۲۴۱ ه                              | الصاوىعلىالجلالين   |
| داراحياءالتراثالعرني بيروت      | ابوفضل شهاب الدين سيرمحمودآ لوى ،متو في ٠ ١٣٧ ه                  | روحالمعاني          |
| پشاور                           | شيخ احد بن الى سعيد المعروف بملاً هيون جو نيوري متو في • ١١١٠ هـ | التفسيراتالاحمديه   |
| مكتبة المدينة كراجي             | صدرالا فاضل مفتى فيم الدين مرادآ بادى بمتوفى ١٣٦٧ه               | خزائن العرفان       |
| پیر بھائی کمپنی کراچی           | حكيم الامت مفتى احمه يارخان نعيمي متوفى ١٣٩١ ه                   | نورالعرفان          |
| دارالقلم، دمشق                  | امام راغب اصفهانی متوفی ۴۲۵ ه                                    | مفردات الفاظ القران |
| مكتبة المدينة كراجي             | مولا ناعبرالمصطفية اعظمي متوفى ٢٠٠١١ ه                           | عجائب القرآن        |
| دارالكتبالعلميه بيروت           | امام ابو بكرعبدالرزاق بن صام بن نافع صنعاني بمتوفى ٢١١ ھ         | مصنف عبدالرزاق      |
| دارالفكر بيروت                  | ابوعبد الله امام احمد بن محمد بن حنبل شيباني متوفى ٢٣١ ه         | مستداحهد            |
| دارالكتب العلميد بيروت          | امام ابوعبد الله م حمر بن اساعيل بخارى ،متوفى ٢٥٦ ه              | صحيحالبخارى         |
| دارا كمغنى عرب شريف             | امام ابوحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ ه                      | صحيحمسلم            |
| دارالمعرفه بيروت                | امام ابوعبد اللَّهُ مُعرَبن يزيدا بن ماجه متوفى ٢٤٣ ه            | سنن ابن ماجه        |
| داراحياءالتراث العربي بيروت     | امام البوداود سليمان بن اشعث سجستا في متوفى ٢٧٥ ه                | سننابىداود          |
| دارالفكر بيروت                  | امام ابوئيسي محمد بن عيسلي ترمذي متو في ٢٧٩ھ                     | سننالترمذى          |

; G

-00%



| دارالكتب العلميه بيروت                  | ا يوحاتم څحه بن حبان ختيمي الداري متو في ۳۵۴ ه            | و باصی بیماریوا<br>صحیح ابن حبان |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| دارالكتب العلميه بيروت                  | امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوفى • ٢ ١٠٠٠ ١     | المعجمالصغير                     |
| داراحياءالتراثالعربي بيروت              | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متوفى • ٢ ٣١هه      | المعجمالكبير                     |
| دارالكتبالعلميه بيروت                   | امام الوالقاسم سليمان بن احمه طبر اني ،متوفى ١٠ ٣٠ه       | المعجمالاوسط                     |
| دارالكتب العلميه بيروت                  | حافظ ابونعيم احد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى وسلماه   | حليةالاولياء                     |
| دارالكتب العلميه بيروت                  | امام ابو بكراحمه بن حسين بن على بيهقى متو فى ۴۵۸ ھ        | شعبالإيمان                       |
| دارالفكر بيروت                          | امام على بن حسن المعروف ابن عساكر، متوفى ا ۵۷ ه           | تاريخابنعساكر                    |
| دارالفكر بيروت                          | حافظانورالدين على بن اني بكر فيتى متوفى ٤٠٨ ه             | مجمعالزوائد                      |
| دارالكتبالعلمية بيروت                   | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطى شافعى ،متوفى ٩١١ ه        | الجامعالصغير                     |
| دارالكتب العلميه بيروت                  | علامة على متى بن حسام الدين بندى بريان پورى،متوفى ٩٧٥هـ   | كنزالعمال                        |
| دارالفكر بيروت                          | امام بدرالدين ابوڅه محمود بن احمه عيني متو في ۸۵۵ ھ       | عمدةالقارى                       |
| دارالفكر بيروت                          | علامه ملا على بن سلطان قارى،متوفى ١٠٠ه                    | مرقاةالمفاتيح                    |
| دارالكتب أتعلميه بيروت                  | علامه څمه عبرالرءوف مناوي متوفی ۳۱ ۱ ه                    | فيضالقدير                        |
| ضياءالقرآن يبلى كيشنز لا بهور           | حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمى بمتوفى ١٣٩١ ه           | مرآ ةالمناجيح                    |
| كوئنله بإكستان                          | شيخ محقق عبرالحق محدث دبلوی،متونی ۵۲ ۱۰ ۱۱                | اشعةاللمعات                      |
| دارالمعرفه بيروت                        | محمدامین این عابدین شامی به توفی ۱۲۵۲ ه                   | والمحتار معالدر المختار          |
| رضا <b>فا</b> ؤنڈ <sup>ی</sup> شن لاہور | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۴ ۱۳۴۰ھ               | فآوى رضوبيه                      |
| مكتبة المدينة كراجي                     | مفتى محمدامجد على اعظمى مهتو فى ١٣٠٧ ١١٠                  | بهارشر يعت                       |
| المكتبة العصرية بيروت                   | عبد الله بن محر بغدادي معروف بابن الى الدنيا، متوفى ٢٨١ ه | لموسوعةلابنابىالدنيا             |
| مرکز ایلسنت بند ۲۳ ۱۳ اه                | شنخ ابوطالب محمد بن على كلى ، متو فى ٣٨٦ ه                | قوتالقلوب                        |
| ارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۴۱۸ه            | امام ابوالقاسم عبد الكريم بن بوازن قشيرى بمتوفى ٦٥ ٣ ه    | الرسالةالقشيرية                  |
| مركز الاولياءلا ببور                    | على جويرى المعروف دا تا تنج بخش متو فى ٥٠٠ ه              | كشفالمحجوب                       |
| دارالکتبالعلمیه بیروت                   | امام ابوحا مدمجمه بن مجمد غز الى متو في ٥٠ ٥ ھ            | مكاشفةالقلوب                     |



| دارصادر بیروت                 | امام ابوحامد محمد بن مجمد غز الى معتو في ٥٠ ه ه              | ماسى يمار يوار<br>إحياء علوم الدين |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| مكتبة المدينه كراچي           | امام الوحامد ثحر بن تحد غز الى متو فى ٥٠٥ ھ                  | لبابالاحياء                        |
| مكتبة المدينة كراجي           | امام ابوجامد مجمر بن تحد غز الى متو في ٥ • ٥ ھ               | احياءالعلوم                        |
| دارالكتب العلميه بيردت        | امام الوحامد مجرين محمر غزالي متوفى ٥٠٥ ھ                    | منهاج العابدين                     |
| انتشارات گنجينه تهران         | امام ابوحا مدمجمہ بن څرغز الی متو فی ۵۰۵ھ                    | كيميائے سعادت                      |
| مكاتبة المدينة كراجي          | امام الوحامد محمد بن تحد غز الى متوفى ٥ • ٥ ھ                | منهاج العابدين                     |
| مكتبة المدينة كراحي           | امام ابوفرج عبدالرحمن بن على ابن جوزى بمتوفى ٥٩٧ ﻫ           | عيون الحكايات                      |
| دارالکتب لعلمیه بیروت ۱۴۲۴ ه  | امام ابوفرج عبدالرحن بن على ابن جوزى بمتوفى ١٩٥هـ            | عيونالحكايات                       |
| دارلگتاب العربی بیروت ۱۳۱۳ ه  | امام ابوفرج عبدالرحمن بن على ابن جوزى منتوفى ٥٩٧ ﻫ           | تلبيس ابليس                        |
| دارالكتب العلمية بيروت ١٩٦٩ ه | علامه عبدالرحمٰن بن عبدالسلام صفوری شافعی بمتو فی ۸۹۴ ۵      | نزهةالمجالس                        |
| كوئنه بإكستان                 | اشيخ شعيب حريفيش متونى ١٠٨ه                                  | الروضالفائق                        |
| مكتبة المدينة كراجي           | الشيخ شعيب حريفيش بمتوفى ١٠هـ ٨                              | دکایتیں اور نصیحتی <u>ں</u>        |
| پشاور پا کستان                | امام حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني،متوفى ٨٥٢ ه             | المنبهات                           |
| مركزا بلسنت بركات دضا بهند    | امام جلال الدين بن اني بكرسيوطى شافعى منو في ٩١١ ه           | شرحالصدور                          |
| وارالمعرفه بيروت ١٣٢٥ھ        | امام عبدالوهاب بن احمد شعرانی متوفی ۹۷۳ ه                    | تنبيهالمغترين                      |
| دارالمعرفيه بيروت             | ابوالعباس احمد بن محمد بن على بن حجر ببتى متو فى ٩٧٣ﻫـ       | زواجر عن اقتراف الكبائر            |
| مكتبة المدينة كراجي           | ابوالعباس احمد بن مُمه بن على بن جمر بيتى متو في ٩٧٩ ﻫـ      | ہنم میں لےجانے والے اعمال          |
| پشاور پا ڪتان                 | عبدالغني بن اساعيل نابلسي متوفى ١١٩٢٠ ه                      | الحديقةالندية                      |
| مكلتبة المدينة كراجي          | عبدالغني بن اساعيل نابلسي متوفى ١١٩٢٠ ه                      | إصلاحِ اعمال                       |
| انتشارات گغییهٔ تهران         | شیخ فریدالدین عطار به توفی ۲۰۶/۲۱۲ه                          | تذكرة الاولياء                     |
| دارالكتب العلمية بيروت        | مُحدِ بن مُحدِ بن عبدالردِّ ال معروف بمرتضى بيدى،متوفى ٢٠٥١ه | اتحاف السادة المتقين               |
| مكتبة الفرقان                 | امام عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان بمتوفى ٢٩٩هـ           | التّونيخ والتّنبيه                 |
| شركت محافية عثانيه ٢١٣١١ه     | مولا ناابوسعيدالخادي                                         | ريقة محودية شرح طريقة محمريه       |

| _ | $\overline{}$ |
|---|---------------|
|   | - ^ ^         |
|   | <b>ശൂര</b> .  |
|   |               |
|   |               |

| مكتبة الغزالى دمثق                 | الثينج اسعد ثمير سعيد الصاغر. في                           | م باطنی یمار بور<br>الزهدو قصر العمل |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| مكتبة المدينة كراثي                | اميرا المسنت بانى دعوت اسلامي مولا نامحم الياس عطار قادري  | نیکی کی دعوت                         |
| مكتبة المدينة كراجي                | مولا ناعبدالمصطفا عظمى متوفى ٢ • ١٩٠ه                      | جہنم کے خطرات                        |
| مكتبة المدينة كراچي                | المدينة العلمية (شعبه اصلاح كتب)                           | آ داب مرشد کامل                      |
| وارالكتب العلمية بيروت ٤٠٠٠ماره    | امام موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه المقدى ،متوفى ١٢٠ | كتابالتوابين                         |
| مكتبة المدينة كرايي                | المدينة العلمية (شعباصلاي كتب)                             | برگمانی                              |
| مكتبة المدينة كرايي                | المدينة العلمية (شعباصلاى كتب)                             | حرص                                  |
| مكتبة المدينة كرايي                | المدينة العلمية (شعبه اصلاح)                               | خوف خدا                              |
| وارالكتب أتعلميه ، بيروت ا۲۴اره    | امام عبد الله بن اسعداليافعي متوفي ٢٨ ٧ ه                  | روضالرياحين                          |
| نورىيدىضوىيە،لا بور 1994ء          | شیخ عبدالحق محدث د بلوی متو فی ۵۲ ۱۰ ۱۱ ۱۵                 | مدارجالنبوة                          |
| ضياءالقرآن لا هور ٥٠٠٥ء            | مفتی جلال الدین قادری                                      | تذكره محدث أعظم بإكستان              |
| مكتبة المدينة كراچي                | اميرا المسنت بانى دعوت اسلامي مولا ناخمدالياس عطار قادري   | ظلم كاانجام                          |
| مكتبة المدينة كراجي                | اميرابلسنت بانى دعوت اسلامي مولا نامحمدالياس عطار قادري    | وسائلِ بخشش                          |
| مكتبة المدينة كراجي                | المدينة العلمية (شعبه اصلاح كتب)                           | تعارف اميرابلسنت                     |
| مكتبة المدينة كراحي                | اميرابلسنت بانى دعوت اسلامي مولا نامحمدالياس عطار قادري    | بیاناتعطار بی <sub>د</sub> (حصد دوم) |
| مكتبة المدينة كراجي                | اميرابلسنت بانى دعوت اسلامي مولا نامحمدالياس عطار قادري    | زریکلمات کے بارے میں سوال جواب       |
| مكتبة المدينة كراجي                | اميرابلسنت بانى دعوت اسلامي مولا نامحمدالياس عطار قادرى    | ماشقان رسول کی 130 حکایات            |
| مكتبة المدينة كراجي                | المدينة العلمية (شعبدر في بهاري)                           | بری سنگت کاوبال                      |
| مكتبة المدينة كراجي                | مولا ناعبرالمصطفا عظمي،متوفى ٧ • ١٩٧هه                     | <sup>جان</sup> تى زيور               |
| مكتة المديد كراي ق<br>(ع)<br>(350) | مولا نامصطفے رضاخان،متو فی ۴۴ ۱۹۴ ھ                        | ملفوظات اعلى حضرت                    |

#### مجلس المدینۃ العلمیۃ کے شعبۂ بیانات دعوت اسلامی کی طرف سے پیش کر دہ چند ر سائل

| 50  | احساس ذمدداری                | 1  |
|-----|------------------------------|----|
| 46  | فيضان مرشد                   | 2  |
| 48  | پیارے مرشد                   | 3  |
| 63  | صدقے کاانعام                 | 4  |
| 98  | سوداوراس كاعلاج              | 5  |
| 48  | كالسريد                      | 6  |
| 86  | وقف مدينه                    | 7  |
| 134 | جن <b>ت</b> کی تیاری         | 8  |
| 64  | پیر پراعتراض منع ہے۔         | 9  |
| 124 | صحابی کی انفرادی کوشش        | 10 |
| 86  | جامع شرا كط پير              | 11 |
| 44  | موت كاتصور                   | 12 |
| 112 | برائيوں كى ماں               | 13 |
| 64  | مقصدحيات                     | 14 |
| 124 | مِمیں کیا ہو گیا ہے؟         | 15 |
| 29  | مدنی کاموں کی تقتیم          | 16 |
| 72  | مدنی کاموں کی تقتیم کے تقاضے | 17 |
| 32  | مدنی مشور بے کی اہمیت        | 18 |
| 56  | تعارف دعوت اسلامی            | 19 |
| 56  | فیصله کرنے کے مدنی پھول      | 20 |
| 48  | غيرمندشوبر                   | 21 |
| 62  | جن <b>ت</b> کاراستہ          | 22 |

**\$.....\$.....\$.....\$.....** 

### کب گناهون سے کنار امین کرون گایار ب

(C)

کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یارب! نیک کب اے مرے اللّٰہ بنول گا یا رب!

کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیار، مدینے کا بنوں گا یارب!

گر ترے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یارب!

نزع کے وقت مجھے جلوؤ محبوب وکھا

تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یارب! ہائے! معمولی سی گری بھی سہی جاتی نہیں

ہائے! معمولی سی گری بھی سہی جاتی نہیں گری حشر میں پھر کیے سہوں گا یارب!

آج بنتا ہوں معرِّز جو کھلے حشر میں عیب آو! رسوائی کی آفت میں کھنسوں گا یارب!

> یل صراط آہ! ہے تکوار کی بھی دھار سے تیز کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یارب!

قبر محبوب کے جلووں سے بیا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یارب!

گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے! میں نارجہتم میں جلوں گا یارب!

دردس ہو یا بخار آئے نڑپ جاتا ہوں میں جہتم کی سزا کیسے سہوں گا یارب!

عفو کر اور سدا کے لئے راضی ہوجا گر کرم کر دے تو جنّت میں رہوں گا یارب!

اِذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش! حضور ہاتھ عطار کو جنّت میں رکھوں گا یارب! ﴿

352

**(1)** 

يْشِ شَ شِيعِهِ أَلَادَ فِيَهَ شَالِعَهُ لِمَا وَيُوتِ اسلامي)

ٱلْحَمْثُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمُرْسَلِيْنَ المَّعْدُ لِللَّهِ الرَّحْلِينَ السَّيْطُنِ الرَّحِيْمُ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِينَ الرَّحِيْمُ ﴿ وَمُنْ الرَّحْلِينَ الرَّحِيْمُ ﴿ وَمُنْ الرَّحِيْمُ ﴿ وَمُنْ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمُ ﴿ وَمُنْ الرَّحْلِينَ الرَّحْلِينَ الرَّحِيْمُ ﴿ وَمُنْ الرَّعْلُنِ الرَّحِيْمُ ﴿ وَمُنْ المَّرْسَلِينَ المُعْرَفِينَ الرَّعْلِينَ المُعْرَفِينَ الرَّعْلِينَ المُعْرَفِينَ الرَّعْلِينَ المُعْرَفِينَ الْمُعْرَفِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرَفِينَ اللَّهِ الرَّعْلِينَ المُعْرَفِينَ المُعْرَفِينَ المُعْرَفِينَ المُعْرَفِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ الرَّعْلِينَ المُعْرَفِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الرَّعْلَيْنِ الرَّعْمِينَ المُعْرَفِينَ المُعْرَفِينَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ الرَّعْمِينَ المُعْرَفِينَ المُعْرَفِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ المُعْلَى اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ المُعْلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الرَّعْمِينَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ المُعْلَى اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ المُعْلِقِينَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ المُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ المُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ المُعْلَى الْعَلَيْكُونَ المُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ المُعْلَى اللّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُولِي الللَّهِ الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُونَا الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلَيْكُونَ الْعَلِي ال

## ''باطِنِی بیماریوں کی معلومات'' کے متعلق علمائے کر اموشخصیات کے تاثرات

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دینِ اسلام فقط عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ہرسطح پر انسانوں کی راہ نمائی اور تربیت بھی کرتاہے۔جس طرح ہماراجسم مختلف بیاریوں کا شکار ہوکر کمز ور ہوتا ہے، اسی طرح ہم بُری عادات وافعال اور باطنی بیار بول کی وجہ سے روحانی طور پر کمزور ہوجاتے ہیں ۔اسلام ہمیں اِن سے دُورر ہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اِن ب**اطنی بیاریوں** اور اِن کے نقصا نات کی نشان دہی ضروری ہے کیونکہ بیانفرادی طور یر ہماری شخصیت کو دھندلانے کے ساتھ معاشرے کا محسن برباد کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔منہاج العابدین میں ہے: 'ظاہری أعمال كا باطنی أوصاف كے ساتھ ایك خاص تعلَّق ہے۔اگر باطن خراب ہوتو ظاہری اُعمال بھی خراب ہوں گےاوراگر باطن حَسَد، رِ یا اور تکبُّر وغیرہ عیوب سے یاک ہوتو ظاہری اَعمال بھی دُرُست ہوتے ہیں۔'' (منباج العابدين من الملفظ) مرمسلمان يرظامري كنامول كيساته ساته بإطني كنامول کے عِلاج پربھی بھر پورتوجُہ دینالازم ہے تا کہ ہم اپنے دارآ خرت کو اِن کی تباہ کاریوں 🚨 ہے محفوظ رکھ سکیں ۔ باطنی گنا ہوں کاعلم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ چنا نچہ اعلیٰ حضرت، 🐣

353

يُشَ شَ : مطس أَلَارَ فِيَنَدُّ العِلْمِينَة (وعوت اسلامي)

🥏 امام ابلسنت، عظیم البرکت، مُجُدّ و دِین ومِلَّت ، پروانهٔ شمع رِسالت،مولا ناشاه إمام أحمر 🎅 رضا خان عَنَيْهِ رَحِمَةُ الرَّحْلُن إِرشَاد فرماتے بين: "مُحَرَّ حَاتِ بَاطِينيَّه (يعني باطني ممنوعات مثلاً) تکبر وریا (یعنی غرور) وعجب وحسد وغیر ہا اور اُن کے مُعَالَجَات (یعنی علاج) کہاُن کاعلم بھی ہرمسلمان پراہم فرائض سے ہے۔' ( قادیٰ رضویہ ،ج ۳۳ ، ۱۲۲ ) باطنی گناہوں کے علم کی اِسی اہمیت وضرورت کے پیش نظرایک بارشیخ طریقت، امير ابلسنت، باني دعوت اسلامي حضرت علامه مولا نا ابوبلال **محمر الياس عطار قادري** رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه فِي جَلِس المدينة العلمية كسامن إس خوابش كالظهارفرمايا كه ب**اطني مُهُلِكات يرايك ا**يسى كتاب مرتب كى جائے جس ميں حتى المقدور ہرایک کی تعریف، آیت مبارکہ، حدیث یاک، حکم اور حکایت ہو،جس سے اسلامی بھائی واسلامی بہنیں اِستفادہ کر سکیں۔ نیز آید دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه نے چِندمُ مُبلِكَات پر ابتدائی کام کر کے اس کا آغاز فرمایا اور پھراس کی تحمیل کے لیے بلس الصدینة العلصیة ك بيردكرديا- الْحَدُدُ لِلله عِزْمِنُ الصدينة العلمية كشعبة بيانات وعوت اسلامي کے تحت اِس عظیم کام کوآ گے بڑھایا گیااور کم ویش تین ماہ کے قلیل عرصے میں سنتالیس 47 مُهْلِكًات پرشتمل بيكتاب بنام "باطني بياريون كي معلومات" مكمل كي مني اس كتاب ك اہمیت ومقبولیت کا اندازہ اِس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صرف دوسال میں اس کے تین

🕹 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔(۱) پہلا ایڈیشن رمضان المبارک ۱۴۳۵ ہجری بمطابق 💪

**0**(%

ം

و جواا کی 2014ء میں پیس ہزار (25000) کی تعداد میں شائع ہوا۔ (۲) دوسرا ایڈیشن کی جوار (۲) تیسرا ایڈیشن نو دوالحجہ ۲۳۳۱ ہجری برطابق اکتوبر 2015ء میں دس شائع ہوا۔ (۳) تیسرا ایڈیشن شائع ہوا اور اب رجب المرجب ۱۳۳۷ ہجری برطابق ہزار (10000) کی تعداد میں شائع ہوا اور اب رجب المرجب ۱۳۳۷ ہجری برطابق ایریل 2016ء میں چوتھا ایڈیشن شائع ہور ہا ہے۔ نیز مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ در توت اسلامی نے یہ کتاب "باطنی تیاریوں کی معلومات" پاکستان کے جید علاء ومشائخ ودیگر شخصیات کی خدمت میں بھی پیش کی۔ جِعَمْدِ الله قَعَالَیٰ اِس کتاب کے بارے میں گئی ائمہ ومؤذ نین ،خطباء ووا عِنظین اور علمائے کرام ومفتیانِ عظام کی طرف سے مکتوب (خطوط) اور فون موصول ہوئے۔ چند مکا تیب کے چیدہ چیدہ اوقتا سات درج ذیل ہیں:

( مكتبه قادرييز دميلا دمصطفي چوك سركلررودٌ گوجرانواله پنجاب ياكستان )

مجلس الصدیدند العلصیہ سے مطبوعہ کتب مسلسل موصول ہورہی ہیں،مولی کریم کی مزید ہمت وبرکات سے نوازے۔ کتاب ''باطنی بیاریوں کی معلومات' میں مذکور کے

بإطنى بياريون كي معلومات

707

کم مواد دیگر کتب میں متفرق جگہ تھا اِن کو یکجا کر کے تعریفات ولغوی معانی سے منظر عام کی پر لا نامجلس مذکور کی خصوصیت ہے۔ اِس سے اِفادہ و اِستفادہ بہت سہل ہو گیا ہے۔ اِس عدیم المثال کام پر جتن تحسین کی جائے کم ہے۔ اَللّٰهُ ہَاۤ ذِذْ فَذِذْ (۱۲ شوال المکرم ۲۳۲ ھ)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

## (2) اديب شير دا كرا قبال جما خرا تقادري مَدْ ظِلْهُ الْعَالَ

#### (پر پل مادرملنی نارتھ ناظم آباد ایڈیٹر المظہر کراچی )

آپ کا گرامی نامه اور تحفه محبت "باطنی بیاریوں کا علاج" نظر نواز ہوئے ،اگر چه آپ نے کتاب کا نام "باطنی بیاریوں کی معلومات" کھا ہے گراحقر نے جب مطالعہ کیا تواسے بجائے "معلومات" کے "علاج" خیال کیا، کتاب میں جن باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے اس میں عوام ہی نہیں خواص بھی مبتلا نظر آتے ہیں، اس لیے اس کتاب کی تدوین واشاعت بروفت ہے، حضرت مولانا محمہ الیاس عطار قادری صاحب زِیْدَ عَدُوین واشاعت بروفت ہے، حضرت مولانا محمہ الیاس عطار قادری صاحب زِیْدَ عِنَایْتُهُ نے اس عنوان پر کتاب کی ضرورت وخواہش کا جواظہار فرمایا وہ ان کی دور بین ہے، مولی تعالی آنہیں سلامت اور باحفاظت رکھے مجلس المدینة العلمیة کے ہمولی تعالی آنہیں سلامت اور باحفاظت رکھے مجلس المدینة العلمیة کے متام احباب لائق تعریف ہیں، مولی تعالی سب کودل بھاتی خوشیاں عطافرمائے۔ (تاریخ: ۱۰ساری ۲۰۱۲)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

. بيش ش مجلس أملر فيهَ شُالعِيْهِ في شَد (وعوت إسلامي)

)( %

#### ( مديراعلى سه ما بن مجله البرهان الحق ، واه كينت پنجاب يا كسّان )

''و**ءوت اسلامی'' ہماری قابل فخر تبلیغی اور إصلاحی جماعت ہے جوامیر دعوت** اسلامى حضرت علامه ابوبلال محر الياس عطار قادرى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَى قيادت وسیادت میں مسلسل آ گے بڑھ رہی ہے اور مختلف شعبہ جات میں کا میابی و کا مرانی کے حجنٹرے گاڑے جارہی ہے، وعوت اسلامی کا ایک شعبہ کبلس الصد سنة العلصة کے نام سے کام کررہا ہے جو کہ بیش بہاعلمی اور اصلاحی کتب خوبصورت اور پرکشش انداز میں شائع کررہا ہے۔ کتاب ' باطنی بیار یوں کی معلومات' اسی مجلس کی ایک انتهائی مفیداوراصلاحی کتاب ہےجس میں امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضاخان عَكَيْهِ دَحمَةُ الرَّخلن ك فرآوى رضوب اور عارف بالله علام عبدالغي نابلسي دَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه اور ججة الاسلام حضرت سيرناامام محرغز الى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كَى كتب سے استفادہ کرتے ہوئے کہ مختلف باطنی بہاریوں کے حوالے سے قابل قدر معلومات جمع کی گئی ہیں، پیاری جسمانی ہو یاروحانی اس کاعلاج تب ہی ممکن ہے کہ اس کے بارے میں آگہی ہو۔جسمانی بہاریوں کے حوالے سے تو ہم لوگ بہت ہی مختاط رہتے ہیں، اگر کوئی بہاری لگ جائے تو اس کامکمل علاج کرائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے ، جاہے 💆 اس پر لاکھوں روپیہ ہی کیوں نہ صرف کرنا پڑے لیکن روحانی بیاریوں کی طرف ہم 🗳

ႋာတ္ပ

ج بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں۔ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم فلاں فلاں بیاری میں مبتلا کی ہیں۔ حالانکہ جسمانی بیاریوں سے روحانی بیاریاں د نیوی زندگی کے نقصان کے ساتھ ساتھ اُخروی زندگی کے خسارے کا بھی باعث بنتی ہیں۔ د نیا میں اُن سے اِنسان کی شخصیت داغدار ہوجاتی ہے اور آخرت میں بھی بہت سے گناہوں کا بوجھا اُٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں یہ بچھتا ہوں کہ'' باطنی بیاریوں کی معلومات' ایک بہت ہی مفیداور عمدہ کتاب ہے جس میں کہ ہاطنی بیاریوں کی تعریفات بھی بیان کردی گئی ہیں اور پھر اُن کے اساب کے ساتھ ساتھ اُن کا علاج بھی بیان کردی گئی ہیں اور پھر اُن کے اساب کے ساتھ ساتھ اُن کا علاج بھی بیان کہیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآنی آئی مفید ہے۔ آیات اور احوال کوجمع کردیا گیا ہے۔ ہرخاص وعام کے لیے اِس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔

(تبصره كتب،سه مابي مجله البربان الحق،اگست تااكتوبر 2015ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد



(مهتم جامعه آمنه ضیاءالبنات کا کول روڈ حسن ٹاؤن ایبٹ آبادیا کستان )

باطنی بیاریوں کی معلومات پر ایک کتاب بچھ عرصہ پہلے ملی اور ساتھ ہی اس پر 🗳

باطنی بیمار بوں کی معلومات

ره ه

جَّ تبحرہ کرنے کا حکم ملا، کتابِ ہذا میں قرآنی آیات، اُن کے مخضراً تفسیری اَ قوال، اعلیٰ جَ حضرت امام املسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَ فَمَا وَكَى رَضُوبِهِ، علامه عبدالغني نا بلسي رَحْمَةُ اللهِ

حضرت امام المسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كِفَآوَى رَضُوبِه علام عبدالعنى نابلسى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه وريكر علائے امت كے علوم كى خيرات سے تعالى عَلَيْه ، امام غزالى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه وريكر علائے امت كے علوم كى خيرات سے ليريز نظر آتى ہے ، اس ميں ٢٣ باطنى امراض ، ان كے اسباب اور ساتھ ، ى ان كاعلاج برخاص وعام كے مطالع كے ليے انتہائى مفيد ہے۔ بتايا گيا ہے ۔ يقيناً يہ كتاب ہرخاص وعام كے مطالع كے ليے انتہائى مفيد ہے۔ (5 نوبر 2015)

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّى

#### (نشاط كالوني، مُكھى روڈ ، چكوال ، پنجاب يا كستان )

آپ کی جانب سے کتاب''باطنی بیاریوں کی معلومات'' موصول ہوئی۔ کہیں کہیں سے مطالعہ کیا، باطنی بیاریوں کی اِصلاح کے لیے بہت مفید کتاب ہے، کیونکہ باطن پاک صاف ہوگا تو جب ہی ظاہری اَعمال بھی درست ہوں گے اور اُن کی قبولیت ہوگی۔اللّٰہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور مزید اسلام کی اشاعت و بلیغ کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

(15 نوم 2015ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

باطنی بیماریوں کی معلومات

#### (امام وخطیب جامع مسجد و یار حبیب شیر پاؤ کالونی سیکٹرایف/ 1 لانڈھی کراچی )

آپ کاتخفہ کتاب ' باطنی بیماریوں کی معلومات ' وجدانی کیفیت کے ساتھ ملا، چند ایک نشست میں اُوّل تا آخر ایک ایک لفظ پڑھا، سرور وانبساط دل وجان محسوس موئی۔ مولی تعالی مجلس المدینة العلمیة کودن گیار ہویں ورات بار ہویں ترقیاں عطافر مائے۔ (آمین) (2016جوری 2016ء)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَبَّى

## (7) التازالعل وضرت والناطا فلمماسط فل طفرول عليه النال

#### ( دارالعلوم حنفيه ضياءالقرآن ،اسلام آبادينجاب پاكستان )

آپ کا ارسال کردہ تحفہ' باطنی بیار بوں کی معلومات' موصول ہواہے، تنگی وقت کے باعث مخضر ساجائزہ لیا ہے مگر اس مخضر جائز ہے میں ہی یہ بات منکشف ہوگئ ہے کہ آپ عوام وخواص کو عظیم سرمایے علمی عطا کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں ، اس امر پر ہم آپ کو ہدیے ہر یک پیش کرتے ہیں اور اس گراں قدر تحفہ کی ترسیل پر شکور ہیں ۔ اللّٰه تعالمی آپ کی اس سعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

يْنُ شَ مِطِس أَلَدَ فَهَ شَالِعِ لَمِينَةَ (وعوتِ اسلامی)



(مهتم مدرسهانوارالقرآن مجدديه (شيميه شهر درٌ وضلع مصحه باب الاسلام سنده يا كستان )

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

## (9) ابتازا على مضرت المرحا فط عبد اليم شبيدي منظفافان

#### (مهجتم ، ناظم اعلى جامعه انوار الاسلام خوشيه رضويه لائن پارک چکوال پنجاب پاکستان )

آپ کا اِرسال کردہ تحقہ ''باطنی بیار یوں کی معلومات' ملاء آپ حضرات کی مسائی جمیلہ قابل صد خسین اور لائق تبریک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے ایک بڑھ کر محبوب ومرغوب عمل ہے، اللّٰہ کے حضور دعاہے کہ آپ کے علم وعمل اور دیگر کا موں کو اور عروج عطافر مائے۔ امیر وعوت اسلامی کا سایہ باری تعالیٰ قائم رکھے اور انہیں بہتر بدلہ عطافر مائے۔ آمین (13گ نے 2015ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد

. \* يُنْ شَنْ : مبلس أهلدَ فَيَنْتُ العِيْهِ بِينَةَ ( دَوَّ سِالُ فِي )

٣٦٢)

(10) حضرت والناقاري فيول فالدقادري مَدْفِلْهُ العَالِي

#### ( درلگن فیض عام در بارشاه دوله گجرات پنجاب پا کستان )

آپ کی کتاب''باطنی بیاریوں کی معلومات'' پڑھنے کا شرف حاصل ہوا جسے پڑھ کرا بیان کی روح تازہ ہوگئ اور بیرہ انسانیت کے لیے ایک قیمی تحفہ سے کم نہیں،
میں اس کتاب کی اشاعت پر مبارک بارپیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ تصانیف بھی روح پرور ہوں گی ،اللّٰہ تعالٰی اس کا اجرعظیم اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَتَّى

# (11) مستف يمث كثيره بمؤرج المرت مال المستعمل ال

(بانی وناظم اعلی مرکزی مجلس امیرملت پاکستان، بانی صدر مجابدملت فاؤنڈیشن پاکستان)

آپ نے ایمان افروز محفہ بصورت کتاب مستطاب ''باطنی بیاریوں کی معلومات' ارسال فرمایا ہے، شکر یہ قبول فرمایئے، اللّٰه عَزْمَالْ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، مَاشَاءَ الله عَزْمَالُ کتاب صوری ومعنوی لحاظ سے بے نظیر و بے مثال ہے، آپ نے ایسا کے موضوع اختیار فرمایا ہے جو تمام زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اِنْ شَاءَ الله عَدْمَالُ آپ کی گے

36

يُشَ شَ : مطس أَلَارَ فِيَنَدُّ العِلْمِينَة (وعوت اسلامي)

یاطنی بیاریوں کی معلومات

ہے۔ آپ اس کاوش سے بے ثارسیہ کارراہ راست پر آ کراپنی عاقبت سنواریں گے۔ آمین

(22 اگست 2015ء)

صَلُّوْاعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

## (12) حضرت والناطاق عبد الجيد كالميرى مَدَّ ظِلْهُ العَالَ

#### (بانی وههتم دینی مدارس بیله چیز ضلع پونچه آزاد کشمیر پاکستان)

آپ کی ارسال کردہ کتاب ''باطنی بیاریوں کی معلومات'' موصول ہوئی، بے مثال کتاب ہے، ذہمن کے درواز ہے کھول دیتی ہے، نفاق وحسداور تکبر کے بارے میں بہت اوراجھی اور علمی معلومات ہیں۔ شخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلای حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَدَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه وَصَلَامی وَعَلَیم رہنما، محبت رسول صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے پر چار کرنے والے اور سنتوں پرعلم و ممل کے ذریعہ روشناس کرانے والے اِس دنیا کے صف اَوّل کی شخصیات میں شار کیے جاتے ہیں، اللّه تعالٰی اِس عظیم مشن میں سب کو کا میاب شخصیات میں شار کیے جاتے ہیں، اللّه تعالٰی اِس عظیم مشن میں سب کو کا میاب کرے، دعوت اسلامی کا بول بالا ہو۔ آمین کرے، دعوت اسلامی کا بول بالا ہو۔ آمین

صَلُّواعَكَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

و (13) النزادة في المجاند المراجد المائني المحرود المحد

ം

#### وَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلِيلِ (جامع اسلاميه بي أن روؤته ليد كاريان ضلع مجرات ينجاب ياكتان)

آپ کی مرسله کتاب ' باطنی بیار یوں کی معلومات' موصول ہوئی، میری سوچ کے مطابق میر کتاب اَمراضِ باطنیہ کے مریضوں کے لیے اینے من میں یائی جانے والی غیر مرئی بیار یوں کی نشاندہی اور اُن کے علاج کا مؤثر ذریعہ ہے، اس کے مندرجات برعمل پیرا ہوکرمن کےروگ دُور کیے جاسکتے ہیں اور باطن کواُ جلا کیا جاسکتا ہے، یادرہے کہمہلک اَمراض رُوحانیہ باطنیہ سے قلب صاف ہوگا تو ہی قالب صاف ہوگا، کیونکہ باطنی بیاریاں دل کومردہ کرتی ہیں اوراُن سے شفایا بی کا نام زندگی ہے۔ اور یہ بات اظہر من کشمس ہے کہ ب**اطنی بیار یوں** کے بارے میںمعلومات ہوں گی تو ہی اُن سے نجات کی صورت ہے گی ، ورنہ باطنی مریض ہونے کے باوجود اِنسان غلط فہٰی کی بنایراینے آپ کوصحت مند سمجھتا ہو گانتیجاً اِنسان خسارے میں ہی رہے گا، ہایں وجہ بیرکتاب ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہرشخص کو جاسیے کہ وہ اُسے سبقاً پڑھے، پھر وقاً فو قاً اسے زیرمطالعہ رکھے اور اس کے مضامین برعمل پیرا ہو کر دارین کی سعادتیں حاصل كرے اور دنياوآخرت ميں مُرخُر وہو۔ دعوت اسلامي كى مجلس الصدينة العلمية کے کارکنان اس مبارک کوشش بر ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں جنہوں نے اس اہم وضروری كام كونهايت بى خوش اسلوبي كے ساتھ سرانجام ديا۔ (22 نوم 2015ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

\_<u>•</u>

٠٠ (14) اِبِيَّادَ الْعَمَّاءِ بِهِ وَفِيهِ رَحِيرُ الْوَبِينَ فَارُو كَيَّى الْاَرْبِرِي

#### هَا فَاللَّهُ الْعَالِي (استاذ وارالعلوم كازار عبيب مير بور تشمير)

ایک عزیز کی معرفت آپ کی طرف سے ہدیہ اخلاص و محبت بصورت کتاب بعنوان 
''باطنی بیاریوں کی معلومات' موصول ہوا، جَزَ اکْمُ اللّٰهُ تَعَالٰی اَحْسَنَ الْجَزَاء 
(یعنی اللّٰه عَنْهَا آپ کو بہترین جزاعطا فرمائے۔آمین) بیرایک اچھی کاوٹ ہے 
بالخصوص حکایات کے إضافہ سے اس کی دکشی وجاذبیت (Attraction) میں مفید 
اثرات بیدا ہوگئے ہیں۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

## (15) من کتب کیره، نظی طرایقت، پیرمیمایر کیمن شاه بخاری آنقادری منظفانیان

(إدارهٔ فروغِ افكاررضا،امام ابل سنت لائبريري بربان شريف، شلع انك پنجاب يا كستان )

آپ کی کتاب "باطنی بیاریوں کی معلومات "ایک تخفہ بے بہاء ہے، اگراس کا نام
"باطنی بیاریوں کا علاج" ، ہوتا تو بہتر رہتا ، کیونکہ اس میں تقریباً تمام باطنی بیاریوں ک
نہ صرف معلومات دی گئی ہیں بلکہ علاج بھی بتایا گیا ہے۔ صوری اور معنوی کھا ظ سے سیہ
ایک بے مثال کتاب ہے۔ شعبۂ بیانات دعوت اسلامی کی جانب سے یہ ایک اہم
کی دستاویز سامنے آئی ہے۔ ہرایک مسلمان کے زیر مطالعہ یہ کتاب رہنی چاہیے۔ اگراس کے
کی دستاویز سامنے آئی ہے۔ ہرایک مسلمان کے زیر مطالعہ یہ کتاب رہنی چاہیے۔ اگراس کے

باطنی بیمار بوں کی معلومات

(٣٦٦

میں یہ پوشیدہ بیاریاں (مہلکات) ہوں تو اُن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، امید واثق ہے جو آدی اس کتاب کا مطالعہ اِنہاک سے کرے گا تو وہ باطنی بیاریوں سے وُور ہوجائے گا، اِنْ شَاءَ اللّٰه عَرْبَعَلُ اور جو اِن بیاریوں سے چھٹکارا حاصل کرلے تو میرے نزد یک وہ'' ولی' ہے۔ کتاب انتہائی عام فہم انداز میں خوبصورت عنوانات میرے نزد یک وہ'' ولی' ہے۔ کتاب انتہائی عام فہم انداز میں خوبصورت عنوانات لیے جاذب نظر سرورق کے ساتھ اشاعت پذیر ہوئی ہے۔ اس میں میں مجلس کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گوبھی ہوں کہ اللّٰه کرے زورِ اِشاعت اور نیادہ، آمین۔ (دا شوال المکرم ۱۳۳۵ ھرطابق سائٹ ۱۰۵ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# (16) من الماري المراكة المراك

#### (بانی مهبتم قمرالعلوم جامعه معظمیه قمرسیالوی رود گجرات ، خباب پاکستان )

آپ کی طرف سے ارسال کردہ کتاب ''باطنی بیار یوں کی معلومات' موصول ہوئی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسے فیمتی ہدیہ سے نوازا۔ کتاب ہراعتبار سے انتہائی خوبصورت ہے۔ طباعت بہت معیاری ہے، کتاب کے مندرجات بہت ہی عمدہ ہیں، میری دعاہے کہ اللّٰه عَزْدِهْ بانی دعوت اسلامی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيّه کو ممر خضر عطا فرمائے اور دِین کا اجالا ہر سو پھیلتار ہے۔ آمین (2015ء)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

# المَوْلِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

#### وَكُنْ خَلِكُ النَّعِلِيِّ (شهاب نا وَن اعوان كالوني، بندرروة مركز الاولياء لا بور)

آپ کی ارسال کردہ کتاب'' باطنی بھار یوں کی معلومات'' موصول ہوئی جس کے لیے شکر گزار ہوں۔ زیر نظر موضوع کے لحاظ سے اس وقت اخلاقی طور پر انحطاط پذیر اس معاشرے میں الیم کتاب کی اشد ضرورت تھی جو آپ کے ادار ہے نے پوری کی۔ اللّٰہ تعالٰی جزائے خیر عطافر مائے اور ہمیں اِن مہلکات سے بچنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین (18 جولائی 2015ء)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّى

## (18) هير تولانا مرورا تحديث كي روري من عليه النالي

#### (مدرس دارالعلوم څموغو شيه ضياء كوث (سيالكوث) كينث پنجاب پاكستان)

گذشتہ دنوں آپ کی ارسال فرمودہ کتاب'' باطنی بیار یوں کی معلومات' باصر نواز ہوئی۔ یہ کتاب روحانی وباطنی بیار یوں کے انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رصتی ہے۔ بیار یوں کی نشاندہی آیات قرآنی کے ساتھ کر کے حقیقت کوخوب ذہمن نشین کرایا گیا ہے۔ جملہ بیار یوں کے اسباب وعلاج کے ذکر کے ساتھ اِس کتاب کی افادیت بڑھ

گئی ہے۔اس کا گہری نظر سے مطالعہ اوراس پرعمل انسان کوتقویٰ کے عروج اور زُھد 🗳

**O**(%)

باطنی بیار یوں کی معلومات

(۲۲۸

🥏 کی بلند یوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ ہر مسلمان کو اِس کتاب کا مطالعہ کرنا اور اِس سے 🧖

استفاده کرناچاہیے۔ اِس کتاب کی طباعت اور دیدہ زیب کتابت ول کو بھاتی ہے۔ مجلس المحدینة العلمیة نہایت اہم موضوعات پرکتابیں شائع کرے امت مصطفوی صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم کی اعلیٰ تعلیم و تربیت اور علمی درس کتب کو پورا کررہی ہے۔ اللّٰه رَبُّ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم کی اعلیٰ تعلیم و تربیت اور علمی درس کتب کو پورا کررہی ہے۔ اللّٰه رَبُّ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَى مَات چوگنی ترقی عطافر مائے۔ آمین (20 تبر 2015ء) صَلَّم اللّٰه رَبُّ اللّٰه عَلَی مُحَدَّد

#### (شيارى، باب الاسلام سنده)

الْحَدُدُلِلَّه''باطنی بیاریوں کی معلومات' چند مقامات سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، بہت ہی مفید پایا۔ایسے موضوع پر تصنیف کی اشد ضرورت تھی جو کہ غالباً صرف وعوت اسلامی کو سعاوت حاصل ہوئی، باطن کی قرآن واحادیث میں بڑی اہمیت ہے۔جوبھی اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ بہت جلدا پنے باطن کی اصلاح کرےگا۔

حَدِیمُ اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ بہت جلدا پنے باطن کی اصلاح کرےگا۔

حَدیمُ اللّٰ اُلّٰ اُلّٰ اَکْ بین اِللّٰ اللّٰہ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَدَّ ب



(محراب بورسكرنڈ ،نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاکستان )

. بيش كش: مبطس أهلد مَيْنَتُ العِيْهِ بِينَةَ (وعوتِ اسلام)

رسے الاول کے بابرکت مہینے میں آپ کی کتاب '' باطنی بیار یوں کی معلومات' کا گا تحفہ ملا، جسے دیکھ کراور پڑھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی اور دل سے دعانکلی کہ اللّٰه ﷺ وعوت اسلامی کو قیامت تک شاد وآبادر کھے اور نظر بدسے بچائے اور مزید ہمت اور ترقی عطافر مائے۔آمین

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد



#### علم میں اِضافے کا رُان

وتوت اسلامی کے اِشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۸ صفحات پر مشتمل کتاب ''اعرابی کے سوالات اور عربی آقاصل الله تعالی عکییه واله وسلّم کے جوابات''صفحہ کے پر ہے: حضرت سیرناعبد الله بن مسعود رَخِی الله تَعَالی عَنْهُ فرمات بین: 'معلم میں زیادتی تلاش سے اور واقفیت سوال سے ہوتی ہے توجس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں جانو اور جو کچھ جانتے ہواس پرعمل کرو۔' (جامع بیان العلم وفضله، ص۱۲۱، وقیہ: ۲۰۱۳) حضرت سیرنا امام اصبحی عَلَیْهِ رَحْبَهُ الله القَوِی سے کسی نے عرض کی: ''آپ نے اتناعلم کس طرح حاصل کیا؟' فرمایا: ''سوالات کی کثرت اور اہم باتوں کواچھی طرح یا در کھنے کی وجہ سے۔' (جامع بیان العلم وفضله، ص۲۱۱، وقیہ: ۱۲۱)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

#### الْحَمْدُ يِنْدِرِتِ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاقُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِي الْمُرْسَلِينَ أَمَّا يَعْدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِي التَّحِيْدِ بِشِواللهِ الْرَّحْنِ الرَّحِيْدِ

## سُنّت کی بہاریں

اَلْ حَمْدُ لِلْلَهُ عَدُومِ اَسْلِيْ قَرَانَ وَسُمَّتُ كَى عَالَمُكِيرِ غَيْرِسِا آئ تَحْ يَكِ دَوُتِ اسلامی كَ مَبِعَ مَبَعِ مَهَ مَدَ فَى مَا حَلَيْ مِينَ مِرْجُعُواتِ مَغْرِب كَيْ مَا زَكَ بِعِدا آپ كَ شَهِم مِينَ بونِ مَا حول مِين بَعْرُ عَسْسَتِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ كَلِيَةِ اللّهِ عَلَيْةِ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْةِ اللّهِ عَلَيْةِ اللّهِ عَلَيْةِ اللّهِ عَلَيْةِ اللّهِ عَلَيْةِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْةِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہراسلای بھائی اپنایرز بنن بنائے کہ بھے پی اورساری ونیا کے لوگوں کی اِصلاح کی وشش کرنی ہے۔ اِنْ شَاءَالله عَزْمَعَلَ اپنی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی اِنعامات" پُمل اورساری ونیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَالله عَزْمَعَلَ وَنِیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَالله عَزْمَعَلَ













فيضانِ مدينه ، محلّه سودا گران ، پرانی سبزی مندی ، باب المدينه (كراچی)

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284